نام كتاب يرك كاشرى تهم

مؤلف : حضرت علامه مقتي محمطا والله يعيي مد كليه

سن شاعت : ووالقوره ۱۷۳۰ هـ/نوم ۱۴۰۹ ء

توراداتا حت : ١٥٠٠

ماش : جعیت اشاعت المنت (یا کتان)

نور مجر كافترى إنارينها در كرا يي فوان: 32439799

خۇتىخرى: يەرسالە website: www.ishaateislam.net پەموجودىپ-

#### نوث

تمام افرادجو كمبرشپ حاصل كرنا جائے جي ان كومطلع كيا جاتا ہے كه كتاب كے آخر ميں فارم موجود ہے ، اور اس سے پہلے اكتوبر ميں بھى فارم جارى كيا جاچكا ہے لہذا وتمبر تك فارم جمع كراديں ۔

# نسب بدلنے کا شرعی حکم

داليف حضرت علامه مفتى محمد عطاء الله يمي مدخله (رئيس دارالافتاء جعيت اشاعت المهنّت، بإكتان)

ناشر

جمعیت اشاعت اهلسنّت (پاکستان) نورمید،کاندی بازار، پیشاور،کرایی بون:32439799

| 4  | نسب بدلنے كاشرى تكم                                   |        | 3      | نب بدلنے کاشری تھم                                                                         |        |  |
|----|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 29 | ''ودا پنافحکانہ جنم بنالے'' کا مطلب                   | _1A    |        | •                                                                                          |        |  |
| 30 | وديم مل علي المعلي                                    | _14    |        | فهرست                                                                                      |        |  |
| 32 | حصرت ابو ہر ہر ورضی اللہ تعالیٰ عند کی روایت          | _F+    | مؤتمير | عوانات                                                                                     | تبرثار |  |
| 32 | و العراض مدكرو كالمطلب                                | _#1    | 5      | <u>پيش افظ</u>                                                                             | ☆      |  |
| 34 | حضرت ابن عمر ورضى الله تعالى عنهما كى روايت           | _FF    | 7      | نب بدلنے کا شرق تھم                                                                        | _1     |  |
| 35 | كافر يونے كامطاب                                      | _***   | 7      | قر ٢ ن كريم<br>قر ٢ ن كريم                                                                 | _ F    |  |
| 41 | نسب بدلنے كواللد نفاتى كے سماتھ تقر قر مايا كيا       | - 14/4 | 8      | شان زول                                                                                    | ~ 10   |  |
| 41 | حضربت ابو بكرصد يق رضى الله تعالى عنه كى روايت        | _ 10   | 11 60  | ماسخ ومنسوخ<br>ماسخ ومنسوخ                                                                 | _ f*   |  |
| 45 | تسب بدلتے والے براحت فر مائی گئی                      | _F4_   | 13     | عد يث شري <u>ف</u>                                                                         | _4     |  |
| 45 | حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه كى روايت         | _14    | 14     | نب بدلنے والے پر جنت کاحرام ہے                                                             | _4     |  |
| 46 | حضرت ابو أمامه بابلى رضى الله نعائي عنه كى روايت      | _FA    |        | حضرت سعدا بن الي و قاص رضى الله نعاتي عنه كي روايت                                         | _4     |  |
| 46 | حضرت على رضى الله تعالى عته كى روايت                  | _F4    | 15     | "اورد وأعاناب" كامعنى                                                                      | _ ^    |  |
| 48 | حضرت این عیاس رضی الله تعالیٰ عنهما کی روایت          | _+-    | 16     | معزرت ابو بکر ه رمنی الله تعالیٰ عنه کی روایت                                              | _9     |  |
| 48 | حضرت عمر وبن خارجه رمتى الله تعالى عتدكي روايت        | _#1    |        |                                                                                            |        |  |
| 49 | لعنت ہے مرا و                                         | _ ٣٢   |        | ''جس نے خودکوغیر ہاپ کی طرف منسوب کیا''' کا مطلبہ<br>جند میں میں میں جنس منہ جزیاعت کے میں | _14    |  |
| 51 | تسب بدلتے والے مراللہ نعالیٰ نظر رحت تیس فرمائے گا    | -1-1-  | 20     | حضرت سعداد رابو بکر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنبما کی روایت                                       | -11    |  |
| 51 | حضرت معاذبن السنجني رضى اللدنفالي عندكي روابيت        | - 12/2 | 22     | " جنت میں واقل ندہوئے" کا مطلب                                                             | -16    |  |
| 53 | نسب بدلنا بہت بڑا بہتان ہے                            | _ 10   | 26     | جنت کی خوشہوئیں یائے گا                                                                    | -11-   |  |
| 53 | حصرت واثليه بن استقع رضي الله تعالى عند كي روايت      |        | 26     | حضرت ابن عمر رضى اللد تعالى عنبما كى روايت                                                 | -11    |  |
| 54 | ذكر كروه احا ديث نبويه عليه التحية والثناء بيس وعيدين | _ 12   | 27     | خوشبونه پائے ہمرا د                                                                        | _10    |  |
| 56 | الله الله الله الله الله الله الله الله               | _ PA   | 27     | تسب بدلنے كو تقر قر مايا كيا                                                               | -14    |  |
| 58 | مآخذ دمراجح                                           | _14    | 27     | حضرت ابو ذرّ غفا ري رضي الله تعالى عند كي روابيت                                           | _14    |  |
|    | - /                                                   |        |        |                                                                                            |        |  |

#### '' انجیس اُن کے یا پ کائی کہدکر پکاروجن سے وہ بیدا ہوئے میاللہ کے نز ویک زیا وہ تھیک ہے''۔ (مورة احزاب)

البذاقر آنی فرمان سے تابت ہوگیا کہ جب اسلام میں اس کی ممانعت ہے تو پھر جان پوجھ کراییا کرنے والا جمرم اور خطا کا رہے۔

دراصل ایسا کرنے والاصرف لوگوں کوئی ٹیس بلکدایے آپ کو بھی دھو کے بیں رکھتا ہے ، با رہاد یکھا جاتا ہے کہ جب بیرراز کھل جائے تو بھر بچدوالدین کی طرف بلیف جاتا ہے با پھر وہ کی بھی طرف کا ٹیس رہتا۔ ای صدمے بیل اس کی ذش صلاحیت بھی مفلوج ہوجاتی ہے ، بھر حال بحیثیت مسلمان ہمیں چاہئے کہ اس طرح کا جرم کرنے سے بیچے رہیں اور لوگوں کواس کی ترغیب ولا تیں آخرت کی بہتری کا مرمانی سے بیچ کراپی آخرت کی بہتری کا مرمانی سے بیچ کراپی آخرت کی بہتری کا مرمانی سے بیچ کراپی آخرت کی بہتری کا مرمانی بنایا جائے۔

ارا کین جمیت اشاعت اہلی تنان کی خواہش پر حضرت مولانا مفتی محد عطاء اللہ النجی صاحب نے اس پر ایک جامع اور مختصر رسالہ تحریر فر مایا، جس کوا دارہ اپنے سلسلہ مقت اشاعت کے 187 ویر نمبر پر شائع کررہا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بیاروں کے طفیل ہم سب کی اس سعی کوا پی یا رگاہ بی تیول فرمائے اور اسے خواص وعوام کے لئے مافع بنائے ۔ ہم سب کی اس سعی کوا پی یا رگاہ بی تیول فرمائے اور اسے خواص وعوام کے لئے مافع بنائے ۔ ہمین

سيدمجمه طابرتعيمى غفرله

# بيش لفظ

الحمد لله ربّ العالمين و العاقبة للمتّقين و الصلوة و السلام على يا رسول الله عني السلام على يا رسول الله عني السلام على السلام السلام على السلام على السلام السلام

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جورت ہے تمام عالمین کا اور انچی عاقبت پر ہیز گاروں کے لئے ہاور درو دوسلام ہو حضرت محمد رسول اللہ علیقت ہے۔

نبت برلے کامعیٰ ہے کہ کی کی نبت اُس کے اصل ہاپ کے بجائے کی دوسری طخص کی طرف کر دی جائے ۔ جیسا کہ بل از اسلام زمانہ جا ہلیت میں بیطریقہ عام تھا کہ لے پالک کو پالنے والا شخص اس بچے کو اپنی طرف منسوب کرتا اور وہ بچہ بھی اپنے آپ کو پالئے والے کی طرف منسوب کرتا اور دہ بچہ بھی اپنے آپ کو پالئے والے کی طرف منسوب کرتا کو یا وہ اس کو اپنا بیٹا بتا تا اور بچوا سے اپنا ہا پ جانتا یہاں تک کہ یا لئے والا اُس کو اپنی جانتیا دہیں شامل کرتا اور اپنی گی اولا دکی طرح جانتا تھا۔

ی اگر چیاسلام بنی اس کی مما نعت کا تھم صا درہ و گیا ادراس نعل کونا جائز قرارہ ہے دیا گیا ، لیکن بھی رہم دردائ علوم دینیہ ہے بے الثقاتی کے باعث مسلمانوں بیں بھی زور پکڑنا گیا اور بعض لوگ اپنانسب چھپانے گئے اوراپی نسبت غیر ہاپ کی طرف کرنے گئے، بعض غیر سید حضرات اپنے آپ کومید ملام کرنے گئے ۔

ائ طُرح وہ لوگ جو کہ ہے اولا وہوتے ہیں اور کسی کے بیچے کو پالتے ہیں تو اپنی انا کی سکیسن کی خاطر اس بیچے کی نبیت اپنی طرف کر دیتے ہیں یہاں تک کہ بیچے کے اسکول اور کا لیے کے سر طیفکیٹ وغیر با میں اصل والد کی جگہ اپنا نام لکھوا دیتے ہیں اور معاشرے کے اسکھوں میں وحول جمو کئے کی کوشش کرنے کے سماتھ سماتھ اُس بیچے کو بھی وحو کے میں رکھتے ہیں اور اس طرح گنا وظیم کے مرکھ ہوتے ہیں۔

اس برقر آن مجیداو رصدیث رسول الله علی شکی می بھی واضح مما نعت موجود ہے کہ ہا پ کی جگہ کسی دوسر سے کاما م لگاما جائز نہیں ، جیسا کہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

#### اور للاعلى قارى حقى متوفى ١١٠ احد ٢) لكهية بين:

قد كانوا يفعلونه فنهي عنه

بعنی الوگ ایسا کیا کرتے تھے چراس سے روک دیا گیا۔

اورممانعت کے لئے قر آن کریم میں جو تھمازل ہوا، اُس کی ابتداء یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فی ارشاد فرمایا:

﴿ مَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَ كُمْ أَبْنَاءَ كُمْ ﴾ الآية (٤) ترجمه: اورت تهمار سل يالكول كوتهما راجيًّا بنايا - (كترالايان)

#### شان بزول

ا مام ابوعبد الله محمد بن احمر قرطبي مالكي متو في ١٦٨ ه لكست بين كه

قوله تعالىٰ ﴿ مَا جَعَلَ اَدُعِياءَ كُمُ اَبْنَاءَ كُمْ الحمع أهل التفسير على أن هذا نزل في زيد بن حارثة، و روى الأثمة أن ابن عمر قال: ما كنًا ندعوا زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى

نزلت ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَيَّا لِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ (٥)

مین ، اللہ نکا کی افر مان کہ ' اور نہ تہارے نے پالکوں کو تہارا بیٹا بنایا' اہلِ تفیر
کا اِس پر اجماع ہے کہ یہ آجہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے حق
میں ما زل ہوئی ، اور ائم نے دوایت کیا کہ حضرت این عمر رضی اللہ عنہا ہے
مروی ہے کہ آپ نے قرمایا'' ہم زید بن حارثہ کو تیس پکارتے تھے مگر زید بن جو بہاں تک کہ یہ آجہ مان اور ایک کہ یہ آجہ مان کے باپ کا میں کہ یہ آجہ ان کے باپ کا میں کہ کہ یہ آجہ ان کے باپ کا میں کہ کہ ریادو ( جن سے و میدا ہوئے ) یہ اللہ کون دیک زیادو ( جن سے و میدا ہوئے ) یہ اللہ کون دیک زیادو ( جن سے و میدا ہوئے ) یہ اللہ کون دیک زیادو ( جن سے و میدا ہوئے ) یہ اللہ کون دیک زیادہ کے باب کا

# نسب بدلنے کا شرعی حکم

اسلام میں نسب بدلنے ہے منع کیا گیا ہے، تھم دیا گیا کہ ہر شخص اپنی نسبت اپنے ہاپ کی طرف کرے، کسی کوچھی اُس کے آباء کے غیر کی طرف منسوب نہ کیا جائے ،غیر سیّد اپ آپ کو سیّد نہ بتائے اور غیر سما دات کو سما دات نہ کہا جائے ،اس ممانعت پرقر آن کریم اور حدیث شریف دارد ہے وراد دیا در قبل ای پروٹید ہی بیان فرمائی ہیں۔

# قرآن کریم

اسلام سے قبل لے پالک کواپی طرف منسوب کرنے ادرانہیں اپنی ادلاد تانے کا عام رواج تھا اور لوگ بھی لے پالک کو پالنے والے کا بیٹا کہتے تھے، اور و دبھی اپنے آپ کو پالنے والے کا بیٹا بتاتے تھے، اور ابتداء اسلام میں میں مالمدای طرح رہا۔ چٹا نچے علامہ اوالحس علی بن حلف بن عبد الملک متوفی ۴۴۴ ہے لکھتے ہیں:

إن أهل الحاهلية كانوا لا يستنكرون ذلك أن يتبنّى الرّحل منهم غير ابنه الذي خرج من صّلبه فنسب إليه ، و لم يزل ذلك أيضاً في لوّل الإسلام (١)

لین، بے شک اہلِ جالمیت اِسے معیوب نہیں سیجھتے تھے کہ اپنے مسلمی بیٹے کے علاوہ کسی اور کو اپنا حبیق (لے بالک) بنالیس اور اُسے اپنی طرف منسوب کریں اور میہ آمر آول اسلام بیں بھی جاری رہا۔

مجر إلى عصمت كرديا كيا، چنانچدامام شرف الدين حسين بن محريكيمتوني ١٧٥٥ هـ (١)

٣\_ مرقات، كتاب التكاح، باب اللعان، يرقم: ٢٢١، ٢٢٦، ٢٣٦.

٤\_ الأحراب:٤/٢٢

ا\_ تفسير القرطبي، سورة الأحزاب، الآية: ١١٨/١٤/٧

١. شرح اين يطال، كتاب الفراقض، ياب المن ادَّعي إلى غير أبيه و هو يعلم الخ ٢٨٣/٨

٢\_ شرح الطيبي، كتاب النكاح، باب اللعان، القصل الأول، ٢٩٦/٦

قول لساني ققط (٨)

ایعنی ، الله تعالی کا فرمان '' بیرتمهارے مند کا کہتا ہے'' میں ' بَافُو اهِ کُم '' (تمهارے مند) لوگوں کے قول کے بُطلان کی تا کیدے ( کہتمہا رائمی اور کے بیٹے کو بیٹا بتانا باطل ہے ) یعنی بیرا بیاقول ہے کہ جس کے وجود کی کوئی حقیقت ٹیس ہے وہ فقط زبانی قول ہے۔

ا ورحقیقت و بی ہے جواللہ تعالیٰ کا فرمان ہے چتا نچے ارشا وہوا:

﴿ وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقِّ وَ هُو يَهْدِي السَّبِيْلُ ﴾ (٩)

تر جمہ: اوراللہ تعالی حق قرمانا ہے اوروی را و دکھانا ہے۔( کنز الا یمان) پھرصرت تھم ہوا کہ ابتم انہیں اُن کے سبی با پول کی طرف منسوب کردو۔ چنا نچرا مام قرطبی مزید لکھتے ہیں کہ

قامر تعالیٰ بدعاء الأدعیاء إلى آبائهم للصلب (١٠) لیتی، پس الله تعالی نے لے بالکوں کو اُن کے سلمی با پوں کی طرف منسوب کر کے پکارٹے کا تھم فرمایا۔

چانچقر آن کريم سي

﴿ أَدَّعُوهُمُ إِلا إِنَّا يُهِمُ هُوَ ٱقْسَطَّ عِسْدَ اللَّهِ ﴾ الآية (١١)

ترجمہ: انہیں اُن کے باپ کا بی کہد کر پکارد (جن سے وہ بیدا ہوئے خز ائن العرفان ) میاللہ کے زوریک زیا وہ تھیک ہے۔ (کنزالا بمان)

اس آمير كريمه من التسط المعنى المعنى التقلل المعنى المعنى

الم تفسير القرطبي، سورة الأحزاب، الآية: ١٢١ / ١٢ / ١٢١ / ١٢١

٩\_ الأحزاب: ٢٣/٤

11. تفسير القرطبي، سورة الأحزاب، الآية: ١٢١/١٤/٧

١١ - الاحزاب: ٢٢/٥

اورالله تعالى كفر مان ﴿ مَا جَعَلَ أَدُعِياءً كُمْ أَبُنَاءً كُمْ ﴾ كم إرك شل علاء كرام في الكهاب كداس من دواحمالات بين چنانچه ام ابومنصور محد بن محمد بن محمود ماتر بدى سمرقلدى حنى متوفى ١٣٣ه ولكه هنه بين كه

اوراللد تعالیٰ کافر مان 'اورند تنهارے لے پالکوں کو تمبارا بیٹا بنایا' وووجوہ کا احتمال رکھتاہے اُن میں ہے ایک ہیرکہ تمہارے لے پالکوں کو آباء کی طرف تسب کے حق میں تمہارا بیٹا نہیں بنایا اورو وجوہ کھروا قعات میں وکر کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا بنالینا تو وہ اُس کی اولا و کے ساتھ اُس کا وارث ہوتا اور کسی وہ فی ہے جولوگ زمانہ چالجیت میں کیا کرتے تھے (تو وارث ہوتا اور کسی وہ فی ہے جولوگ زمانہ چالجیت میں مدوق سے سے لئے اپنا بیٹا بنا ہے مطلب ہوگا کہ ) جسے تم زمانہ جالجیت میں مدوق سے سے لئے اپنا بیٹا بنا ہے موانیس اسلام میں تمہار بیٹائیس بنایا۔

اور دوسر کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے لے بالکول کونسیب کے حل بی تمہارا بیا خیص بنایا جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ حضرت زید بن حارث کوزید بن محمد کتے تھے ۔(1)

اور لے پالکوں کوا پناجیٹا کہنا، یہ لوگوں کوا پی بنائی ہوئی ہات تھی جس کا حقیقت ہے کوئی واسطہ نہ تھا کہ کسی کوا پنا جیٹا بنائے ہے وہ جیٹا نہیں بن جانا ،کسی کا نسب بدل دینے یا بدل لینے ہے اُس کا نسب نیس بدل جانا ، چنا نچے ارشاد فر مایا:

﴿ ذَالِكُمْ فَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ﴾ الآية (٧)

ترجمه: بيتمهار بعنه كاكمناب- (كنزالاغان)

إلى كے تحت امام ابوعبداللہ محد بن احمد مالكي قرطبي متو في ١٩٨ هـ الكميت بين:

قوله تعالى: ﴿ فَالِكُمْ قُولُكُمْ بِالْفُواهِكُمْ ﴿ بِالْفُواهِكُمْ ﴾ ﴿ بِالْفُواهِكُمْ \* تَأْكَيد ببطلان القول، أي أنه قول لا حقيقة له في الوجود، إنما هو

١٠٠/٤ أهل السُّنَّة سورة الأحراب الآياة ٤٠٤/٤ - ١٠٠

٧\_ الآحراب: ٢٣/٤

کے غیر کی طرف منسوب کرنے سے زیادہ عدل وانساف والی بات ہے، اگر اس پر کوئی
اعتراض کرے کہ اِس کا مطلب تو بیر ہوا کہ خود کوغیر باپ کی طرف منسوب کریا بھی انساف
والی بات ہے اور زیاوہ انساف کی بات بیہ کہ آدی ایٹ آپ کوئسی باپ کی طرف منسوب
کرے حالا تکہ ایٹ آپ کوباپ کے غیر کی طرف منسوب کریا انساف کی بات نہیں ہے بلکہ بیظلم
ہے تا ہ ہے تو اِس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس آبی کریمہ میں اسم تفصیل 'آفسط'' مجاز آ
صفت تحت کے تبد کے معنی میں ہے اور یہاں زیاوتی مراد نہ ہوگی بلکہ مراد صرف عادلانہ فیصلہ اور
انساف کی بات ہے۔

اس آیت میں اپنے نسب کی حفاظت کا تھم دیا گیا اور اس بات بریخی فرمائی گئی کہ کوئی شخص دا نستذا ہے کو کسی غیر کا میٹا ند کے اور ندایتا نسب کسی غیر کے ساتھ جوڑے۔

#### ناسخ ومنسوخ

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اسلام ہے قبل لے پالک کواپی طرف منسوب کرنے اور انہیں اپنی جا ئیدا دیمی وارث قرار دینے کا عام روائ تھا او رابتداء اسلام بیں بھی قمل ای پر جاری تھا کہ جب تک اسلام میں اس ہے کوئی مما نعت وارد ند یہوئی اِس پڑھل کی ا جازت تھی پھر قرآن کریم بیں اس کی اباحث کونسوخ کر دیا گیا چنا نچے ایام قرطبی لکھتے ہیں:

دلیل علی آن التبنی کان معمولاً به فی المحاهلیّة و الإسلام، 
یتوارث به و یتناصر، إلی آن نسخ الله ذلك بقوله: ﴿ أَدْعُوهُمُ لِالْبَائِهِمُ هُو اَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ ﴾ أی أعدل، فرقع الله حكم التّنبی، و منع من إطلاق لفظه، و أرشد بقوله إلی آن الأولی و الاعدل آن یُنسب الرّحل إلی أبیه نسباً (۱۲) 
یجی، اس یو ویکل کرمیشی (یعنی لے بالک بنائے) کا جالجیت اور اسلام یس معمول تھا وراسلام یس معمول تھا وراسلام یس معمول تھا وراسلام یا

ک کہ اللہ تعالی نے اے اپنے اس فرمان سے منسوخ فرمادیا کہ 'انہیں اُن کے ہاپ کائی کہہ پر پکارہ بیداللہ کے زدیک زیادہ ٹھیک ہے' '(تو بیر شخ اس پر دلیل ہے کہ زماجہ جالمیت اور ابتداء اسلام میں اِس کا معمول تھا ) اور 'افٹ ہے'' جمعیٰ 'اعکد '' کے ہے اِس اللہ تعالی نے تینی کا تھم اُٹھالیا اور اور اُس کے لفظ کے اطلاق ہے منع فرما دیا اور اپنے فرمان ہے جمیں را میہ وکھائی کہ آولی اور اُند ل بیہ کہ مرد کو اُس کے نہیں ہاپ کی طرف منسوب کیا جائے۔

اورا گرفتطی سے بلااراوہ کھ دیا جائے تو اس پر پھڑتیں ہے چنا نچر آن کریم میں ہے: ﴿ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَأْتُهُ بِهِ ﴾ الآية (١٢)

ترجمہ: اورتم پراس میں پھوٹنا دہیں جونا وانستیم سے صادر ہوا۔ (کٹر الایمان)
جیسے کوئی کسی پر رگ یا استا دیا اپ مرشد کو تعظیم سے طور پر باپ کہہ دے اور اِس سے
اُس کی مراد میہ ندہو کہ و دائس کے نسب سے ہاکی طرح کوئی بڑا کسی بیچے کواز راوشفقت بیٹا
کیے یا کوئی استا دائے شاگر دکو بھٹے اپنے مرید کوشفقت کے طور بیٹا کہے تو اس میں کوئی حرج میں میں کوئی حرج کے بیا کوئی استا دائے مرید کی میں ہوتا کہ دو اے اینا صلی بیٹا کہدر ہے ہیں۔

مُناه اَوْ اُس صورت میں ہے جب کی کوجائے ہوئے اپنانسی باپ ہجے کر باپ بتائے جیے اوگ اپنا نسب بدل لیتے ہیں۔ غیر ساوات ، ساوات کہ لواتے ہیں حالاتکہ وہ جانے ہیں کہ وہ ساوات سے نیس ہیں اور میر بھی جانے ہیں کہ نسب بدلتا حرام ہے، اورائی طرح کوئی شخص سے جانے ہوئے کہ یہ اُس کا بیٹا نیس ہے اُسے اپنا صلی بیٹا کے با بتائے ، چنا نچ قر آن کر یم میں ہے :

﴿ وَ لَٰ بِكُنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُونُهُ كُمْ ﴾ الآیة (۱۱)

تر بحمہ: بال وہ گنا ہے جو (مماثعت کے بعد )ول کے تصدے کرو۔ (کنز الا مان) پھر اہلین کی طرف نسبت کا جرم غیر اہلین کی طرف نسبت کے جرم سے بوا ہے جنا نجے

١٢ ـ الأحواب: ٢٣/٥

١٤ - الأحزاب: ٢٢/٥

اوراُن سے معقاداحکام متندومعتمدائمہوعلاء کے حوالے سے بیان کئے جا کس گے۔

نسب بدلنے والے پر جنت کا حرام ہے

حضرت معدائن الي وقاص رضى الله تعالى عنه كى روايت

ا مام محمد بن اسام بل بخاری متو فی ۲۵۱ه نے روایت کیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عندے مروی ہے ، کہ منور ﷺ نے فر مایا:

"َمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيُهِ وَ هُوَ يَعَلَمُ أَنَّهُ غَيْرَ أَبِيْهِ قَالَحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ" (١٦)

لیحتی، ''جس نے اپناہا ہے کسی اور کو ہنایا حالانک وہ جانتا ہے کہ اُس کا میر ہا ہ جیس تو اُس پر جنت حرام ہے''۔

العین معدیت بیان کی جھے حضرت سعدین (ابی وقاص) ما لک رضی اللہ تعالیٰ عند نے انہوں نے فرمایا کدا سے حضرت محد مصطفیٰ علیدالصلاۃ والسلام سے میرے دونوں کا نول نے نتا اور دل نے یا درکھا کہ آپ نے ارشا وفرمایا:

د جس نے خود کوا بے باپ کے فیر کی طرف منسوب کیا حالاتک و دجانتا ہے۔

د جس نے خود کوا بے باپ کے فیر کی طرف منسوب کیا حالاتک و دجانتا ہے۔

١٠ - صحيح البحاري، كتاب الفرائض، باب: "من ادّعي إلى غور أبيه"، يرقم: ٢٧٦، ٢٧٣/٤

١٧ \_ ستن أبي داؤده كتاب الأدب، باب في الرّحل يشمي ليي غير مَوَالِيه برقم: ١١ ٥٠٥ / ٢١٢

امام قرطبی نے لکھا کہ تفخرت مقدا وہن اسود جؤگر و کے بیٹے تھے، اسود نے انہیں اپنا حبتی ( یعنی لے بالک ) بنایا تفااور وہ اُن بی کے مام سے معروف تھے جب بیہ تکلم مازل ہواتو آپ نے فرمایا کہ شی ابن عمر وہوں لیکن لوگوں بی ابن اسود کے مام سے بی معروف رہا ورکسی نے بی انہیں مقدا وہن اسود کہنے والے والے گو گھر گار قرار نہیں دیا ، اسی طرح معزت سالم مولی ابی عقد یقد تھے جوابے باپ کے غیر کی طرف منسوب تھے اور اس کے ساتھ مشہور تھے اور بی صحفرت زید بن حادث کے حال کے برخلاف ہے کوئک اُن کے لئے بید جائز نیس ہے کہ انہیں فرید بن حادث کے حال کے برخلاف ہے کوئک اُن کے لئے بید جائز نیس ہے کہ انہیں فرید بن جو کہ اُنہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان : ﴿ وَ لَدِیْنَ مَّا وَ وَ وَاللّٰهِ تَعَالَیٰ کُورَ مَان : ﴿ وَ لَدِیْنَ مَّا وَ وَ وَاللّٰهِ تَعَالَیٰ کُورَ مَان : ﴿ وَ لَدِیْنَ مَّا وَ وَ وَاللّٰهِ تَعَالَیٰ کُورَ وَ اِنْ اِن : ﴿ وَ لَدِیْنَ مَّا وَ وَ وَاللّٰهِ تَعَالَیٰ کُورَ مَان : ﴿ وَ لَدِیْنَ مَّا وَ وَ وَاللّٰهِ تَعَالَیٰ کُورَ مَان : ﴿ وَ لَدِیْنَ مَّا وَ وَ وَاللّٰهِ تَعَالَیٰ کُورَ مَان : ﴿ وَ لَدِیْنَ مَّا وَ وَ وَاللّٰهِ تَعَالَیٰ کُورَ مَان : ﴿ وَ لَدِیْنَ مَانَ اللّٰهِ مُلْالًا فَعَالًا کُورِ وَ اللّٰهِ تَعَالَیٰ کُورَ مِی ہِ کُورِ مِی کُلُولُوں ہُوگا۔ (۵۰)

تومعلوم بدہوا کہ غیرسا دات اقوام بیں ہے کوئی شخص کسی دوسری قوم کے ساتھ اپنا ٹسب جوڑے حالا تکہ وہ اُن بیل ہے نہ ہوتو وہ ضرور بحرم ہے لیکن اُس سے بڑا بجرم وہ ہے جوغیر سیّد ہوکر سا دات کرام کے ساتھ اپنا ٹسب جوڑتا ہے۔

# حديث شريف

نسب بدلنے لین ایپ آبا ، کے غیر کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کی ممانعت میں احادیث مبارکہ میں شدید وعید آئی ہے۔ اور اُن ا حادیث کو امام بخاری، مسلم، ابو واؤو، تر ندی ، ابن ماجہ ، احد ، وارمی ، ابن ابی شیبہ ، طبر انی ، ابن البحد اور ٹورالدین یعمی وغیر ہم نے حضرت سعد بن ابی و قاص ، حضرت ابو یکر ہ ، حضرت ابو یکر صدیق ، حضرت علی المرتفعی ، حضرت ابان محر ، حضرت ابن محر محضرت ابن محر محضرت ابن محر محضرت ابن محر محضرت ابن محافرت ابن محافرت ابن محافرت ابو ہر ہر ہ ، حضرت الس بن ما لک ، حضرت ابو و رخضات محافرت محافرت محافرت ابو و رخضرت ابو امامہ با بلی ، حضرت محافرین انس اور حضرت و واقلہ بن استانع رضی الله رفتانی علی محسرت محافرین الس اور حضرت و افتانہ بن استانع رضی الله رفتانی ابت محروبات میں ایک البحد محافرت کہا ہے۔

اب أن احادیث مبارکه کوبالتر تبیب ذکر کیا جاتا ہے اوراُن احادیث پرشار حین حدیث کا کلام، کلمات حدیث کی تشریح ، قاتل تا ویل کلمات کی نشاند ہی ، اُن پش تا ویلات واحمالات

١٥ \_ تفصير القرطبي، سورة الأحزاب، الآية: ٥٥ ٧/ ١٤ / ١٢٠

کہ بیراُس کا باپ تین تو اُس پر جنت جرام ہے''۔فرمایا پھر پی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے ملا اور شک نے اُن سے اِس کا ذکر کیا تو انہو اسے فرمایا حضرت محمصطفیٰ ﷺ سے اِسے میرے ددنوں کانوں نے سُنا اور دل نے یا درکھا۔

#### "اوروه أسے جانتا ہے" كامعنى

حضور ﷺ کے ارشادی اُوغو یَعَلَمُهُ ''(حالا تکددہ اسے جانیا ہے) کی قید فدکور ہے،
علاء کرام نے لکھا ہے کہ اس قید کا بہ قائدہ ہے کہ وہ شخص گنہگار تب قرار پائے گاجب اُسے علم ہو
کہ جس کی طرف و واپنی نسبت کر رہا ہے وہ اس کا حقیق باپ نیس ہے یا جس آوم کی طرف اپنے
آپ کو منسوب کرتا ہے یا منسوب کیا جاتا ہے وہ اس آوم سے نیس ہے جیسا کہ علامہ ایوالعباس
قرطبی کے حوالے سے پہلے گزرااور اس کے بارے ٹس علامہ محمدا میں حرری نے لکھا کہ
"و کھو'' آی والحال اُن ذلك الرُجل المنتسب لغیر آبیه
"یعکلُمُهُ" اُی یعلم اُن ذلك الغیر لیس آباہ ووالدہ (۱۸)
گین ''اوروہ اُسے جانیا ہے'' بینی حال ہیے کہ بے تک وہ شخص جوابین

أس كاباب ب-اوردوسرى جگدالساكد

قوله عَنْ الإثم إنما يكون في حق العالم بالشيء (١٩) ليتي حفور في كريم ه كافر مان " حالاتكه و هجانا بي ايك ضروري قيد

یاپ کے غیر کی طرف منسوب کیا گیا ،اُسے جانتا ہے، لیتی جانتا ہے کہ وہ غیر

۱۸ شرح صحیح مسلم للهرری، کتاب الإیمان، باب حکم ایمان من انتسب لغیر
 آبیدالخ، ۱۹۵ (۲۰) ۱/۲

١٩\_ شرح صحيح مسلم للهرري ٢٠٧/٢

ہے بے شک میں او صرف عالم بالقی کے فق عل ہے۔

اس کے علماءکرام نے لکھا کہ ملم ہوتے ہوئے غیریا پ کی طرف نسبت حرام ہے چنا نجیہ علامہ شرف الدین طبی اور ملاعلی گاری لکھتے ہیں:

والإدعاء إلى غير الأب مع العلم به حرام (٢٠) يعتى، غير باپ كى طرف تبت باوجوداس كے كدأ معلوم ب كدي باب نبيل بحرام ب -

#### حنرت ابوبكره رضى الله تعالى عنه كى روايت

ا ما محمد بن اسما ممل بخارى في روايت كيا كدابو عمّان را وى كمت بين: فلا كرت ذلك الأبنى بكرة فقال: أنّا سَمِعَتُهُ أَذْنَا يَ وَعَاهُ قَلْمِيُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ ﴿ ٢١)

لیحن، پس بش نے اِس کا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے ذکر کیا تو انہوں نے کہا: اِسے رسول اللہ ﷺ ہے میرے کا نون نے سُنا اور دل نے یا در کھا۔

## و جس نے خودکوغیر باپ کی طرف منسوب کیا" کا مطلب

اینی ، ' جواہی ہا ہے سوا دوسرے کی طرف اپنی تسبت کرے' یا ' جس نے خود کوغیر
یا پ کی طرف منسوب کیا' یہ کلمات حضرت سحد بن اُئی و قاص ، اپو بکر ہ ، حضرت علی المرتفئی ، ابن
عمر ، انس بن ما لک جمر و بن خارجہ اور حضرت ابوا مامہ با بلی رضی اللہ تعالی ہے ہم و کیا حادیث
عمر ، انس بن ما لک جمر و بن خارجہ اور حضرت ابوا مامہ با بلی رضی اللہ تعالی ہم سے مروک احادیث
عمر بین جبکہ حدیث اُئی وَرُّ رضی اللہ تعالی عنہ عمل ' لیس مِن رَحُولِ ادّعی لِفَیْرِ اُبیه '' ہے ۔
عمر بین جبکہ حدیث اُئی وَرُّ رضی اللہ تعالی عنہ عمل ' لیس مِن رَحُولِ ادّعی لِفَیْرِ اُبیه '' ہے ۔
عربی زبان بی و ، اُرُ کا جے اپنے حقیق باپ کے علاو و کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے اُسے ' اللہ عی '' کہتے اُس کی جمع ''الا دعیاء'' ہے جو سورة (۳۳ ) احرّ اب کی آ ہے: '' میں

٢٠ شرح الطّبيي، كتاب النكاح، ياب اللعان، الفصل الأول، ٢٦/٦

٢١ \_ صحيح البخاري، كتاب القرائض، باب المن الأعلى إلى غير أبيه الرقم: ٢٧٣/٤ ٢٧٣/٤ ٢

اورا مام نووی سے نقل کرتے ہوئے لکھا کہ:

أي انتسب إليه واتحذه أباً (٢٦)

يعنى ال كى طرف منسوب اورأے اپنایاب بنالیا۔

اوراس میں علم ہوما شرط ہے جیسا کہ صفور ٹی کریم ﷺ کے فرمان ' و تھو یَعُلَمُ ''اور ''وَ هَوَ یَعُلَمُهُ '' ہے ظاہر ہے اور جا فظ ابوالعباس احمد بن عمر قرطبی متوفی ۲۵۲ ھ (۲۷) اور علامہ محمد المین جرری (۲۸) لکھتے ہیں:

أى انتسب لغير أبيه رغبةً عنه مع علمه به

این ،این ہاپ ہے اعراض کرتے ہوئے اس کے غیر کی طرف اپنی نبیت کی اس علم کے یاد جود کہ بیاس کایا پہیں ہے۔

عرف غير بأب كى طرف نسبت كرما بى نبيل بلكه إس بين اب خاندان وقوم كے سوا دوسرى قوم كى طرف اپنى نسبت كرما بھى شامل ہے، چنانچ علامة شرف الدين حسين بن محمد بن عبدالله طبى متوفى ٣٣٣ كھ (٩٩) اوران سے لاعلى قارى حتى متو فى ١١٣ اھ (٠٠) لكھتے ہيں:

قوله: "من ادعی" الدعوة بالکسر فی النسب، وهو أن بنتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته المخي جشورني كريم صلى الله عليه وسلم كافر مان "من ادعى" الدعوة في النسب بيت كه آدى الله عليه وسلم كافر مان "من ادعى" الدعوة في منسور كريم ملك الله عليه وسلم كوائية باب اور كثير كرفرف

۲۰ شرح صحیح مسلم للهروی، ۲۰۷/۲

٧٧ - المقهم، كتاب الإيمان باب إثم من كقر مسلماً، يرقم ١٥٥١/١٥٥

 ۲۸ شرح صحیح مسلم للهوری، کتاب الإیمان، باب حکم إیمان من انتسب لغیر آییه الخ برقم: ۲۲ (۲۰)، ۲/۲ ه

٢٩ \_ شرح الطبيق، كتاب التكاح، باب اللعان، الفصل الأول، ٢٩٦/٦

٣\_ مرقات، كتاب التكاح، ياب اللعان، القصل الأول، يرقم: ٢٣١٥، ٢٣١١

مركور باوراس كامصدر الدعوة "ب-

اوران كلمات كامطلب مديث ابن عماس مواضح بوجاتا ب چناني اس من ب:

"مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيُهِ" (٢٢)

لینی، جوایے آپ کواہے باپ کے غیر کی طرف منسوب کر ہے۔

تواس كامعنى ہے اپنے آپ كوغير باپ كى طرف منسوب كرنا جيها كدامام محد بن ظيفه وشتانى أبى مالكى متو فى ١٩٥٨ هه ١٩٥ه وشتانى أبى مالكى متو فى ١٩٥٨ هه ١٩٥٨ هـ الكه ١٠٠٠ من يوسف سنوى مالكى متو فى ١٩٥٨ هـ

٢٤) ليح ين:

أَيْمًا رَجُلِ ادَّعِيَّ لغير أَبِيُو، أَى أَنتسب

لیتی، جوآ دی این آپ کواپنے باپ سے غیر کی طرف منسوب کر ہے۔

اورغير كواپناياپ يناليما جيها كه علامه جمرا من جروي شافتي في لكها:

"إِذْعِي" إنتسب "لغير أبيه" ووالده أي انتسب إليه واتحذه أباً (٢٥)

لیمن، "الذعی "کامعنی ہے امتراب کیا" اُس نے اپنیاب "اوروالد" کے غیر کی طرف" لیمنی اُس کی طرف اپنے آپ کومنسوب کیا اور اُسے ایٹاباپ بتالیا۔

۲۲\_ ستن این ماجه برقم: ۲۱۲،۳،۲۲، ۲۲۲

۲۲ إكمال إكمال المعلم: كتاب الإيمان، ياب بيان حال من رغب عن أيه الخ يرقم:
 ۲۸۰/۱۱ (۲۱) ۱۱۲

٢٤ مكمل إكمال الإكمال، كتاب الإيمان، باب بيان حال من رغب عن أبيه الخ
 برقم: ٢١١(٩١)١١٢)

۲۰ شرح صحیح مسلم للهرری، کتاب الإیمان، باب حکم ایمان من انتسب لغیر آیه
 الخ برقم: ۲۲ (۲۰)، ۲/۲ ه

بعنی حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم کے فر مان " جو محض خود کوغیر باپ کی طرف منسوب کرے'' لینی وہ اُس بات پر راضی ہوکہ لوگ اُسے اُس کے باپ کے غیر کی طرف منسوب کریں۔

#### حضرت سعدادرا بوبكره رضي الله تعالى عنبما كي روايت

ا ما م محمد بن اساميل بخاري ٣٤)، امام عبدالله بن عبدالرطن داري متوفى ٢٥٥ هـ (٥٠) ، اورامام احد بن حلبل متوفى ام ١٩ هـ ( ٢ ٣) روايت كرتے إلى:

عن عاصم قال سمعتُ أبا عثمان قال: سمعتُ سعناً و أبا بكرة، فقالا: سَمِعُنَا النِّبِيُّ غُلِّجٌ يقولُ: "مَنِ ادِّعَى إلى غَيْرِ أَبِيُّهِ وَ هُوَ يُعُلُّمُ، قَالَحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ " (٣٧)

لیعنی، عاصم سے روابیت ہے، انہول نے کہا میں نے ابوعثان سے منا رانہوں تے قرمایا کہ میں تے مصرت سعداور ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنما سے سنا، وونول نے فرمایا: ہم نے بی کرم الله عائد، آپ اللہ نے فرمایا: "جس نے اپتایا ب کسی اور کو بنایا حالانکدو وجانتاہے کدأس کابید ہا پہنے آو اُس بر

اورامام مسلم بن حجاج تشيري منوفي ٢٦١ هـ (٢٨) ، امام ابوعبد الله محمد بن يرتبد ابن ماجه

اوراس میں دویا تمی یائی جا تھی گی کہو ہ اسے آباء کی طرف اپنی نسبت کوچھوڑے اور اُس نسبت کا انکار کر دے اور اُن کے غیر کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرے جیسا کہ قاضی عیاض بن موی مالکی متوفی ۵۵م ه (۳) اورامام ابوز کریا یکی بن شرف تووی شافعی متوفی ٢٤١ه (٣٢)" حج مسلم" كم ايك ياب كعثوان" من رغب عن أبيه" (جوائي باب ہے اعراض کرنے ) کے تحت لکھتے ہیں:

نسب بدلنے كاشرى تقم

يريد ترك الإنتساب إليه وححده وانتسب سواه يقال: رغبتُ عن الشيء تركتُه وكرهتُه، ورغبتُ قيه أحبيتُه وطلبتُه لینی، وہ اُس کی طرف (لینی اینے حقیقی باپ کی طرف ) انتساب کے ترک اوراً سے انکار کا ارا دہ کرتاہے اوراً س کے سواکی طرف منسوب ہوتاہے عربی زبان ش کیاجاتا ہے "رغیت عن الشیء" یعی ش نے أے چور دیا اوراً اے مروہ جانا اور کہاجا تا ہے رغبت قیہ لین ، می نے أے محبوب ركهاا ورأع طلب كيا-

اورعلاء کرام نے بیچی لکھاہے کہ جوندایتے آباء کی طرف اپنی نسبت کا اٹکار کرے اور نہ غیر کی طرف اینے آپ کومنسوب کرے بلکہ دوسرے لوگ أے اُس کے آباء کے غیر کی طرف منسوب كرتے ہوں اورو ہ أس ير راضي بيوتو و و حض بھي إس علم من داخل بيوگا جيها كرفشي صحاح سقه علامه نورالدين ابوالحن محمد بن عبد الباري سندهي حقى متوفى ١١٣٨ه لكفية بين:

"من ادَّعي إلى غير أبيه" أي رضي بأنه ينسبه النَّاس إلى غير

صحيح البحاري، كاب المغازي، ياب غزوة الطائف، يرقم: ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٠١٠ ١٠٠٠

ستن الدّرمي، كتاب السّر، ياب في الذي يتمي إلى غير مواليه، يرقع: ١٩٦/٢ ،٢٥٢٠

٣٧ و تقله التبريزي في المشكاته م كتاب النكاح باب اللعان، الفصل الأول، 1 - A/Y\_1 - TY 1 E - A/Y\_1

٢٨ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ياب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه و هو يعلم، يرقم: ۱۱۵/۱۲۲) ص ٥٩

إكمال المعلم كتاب الإيمان، ياب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه الخ ٢١٩/١

شرح صحيح مسلم للتووي، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أييه الخ ١-٢/٥٤

قتح الوَّدود في شرح سنن أبي داوود، كتاب الأدب، باب الرحل يشمي إلى غير ابيه برقم ١١٢ه١٤٨١

متو في الماه هر٩ من اوراه م احمد بن طنيل متو في الهم حدر ٤) دوايت كرتے إلى:

على عشمان على سعد و أبي بكرة كلاهما يقول: سَمِعَتُهُ أَدُمَاى وَ وَعَاهُ قَلْبِي، مُحمدًا عَنْ يَقُولُ: "مَنِ ادَّعَى إلى غَيْرِ أَبِيهِ وَ هُو يَعُلَمُ أَنَّهُ عَيْر أَبِيهِ، فَالْحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ". و اللفظ لمسلم ليتى، عَيْان في حفرت سعد (بن الي وقاص) اور ابو بكره رضى القرت لي عني عني منان كيا دونول في فر مايا كه إسے معرت محد رسول الله على سے بيان كيا دونول في شنا اور دل في اور كھا كه آپ في في فر مايو: "جس بنار كانول في مناز وردل في اوركوبنايا حالاتكمة وجانتا مي كدائل كانوب في قر مايو: "جس في اينايا بي كي اوركوبنايا حالاتكمة وجانتا مي كدائل كانوباب فيل قو أس يو جن تام كدائل كانوباب فيل قو أس يو جن تام كدائل كانوباب فيل قو أس يو جن تام كورام مي "

ا، مسلم كى دوسرى روايت يسي:

٣٩. منت ابن ماحله كتاب الحدود، باب المن ادّعي إلى غير أبيه الخّم برفم: ٣٦٠٠، ٢٩٠

١٧٤/١ المستنه ١/٤٧٢

 ٤١ صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه و هو يعلم يرقم ١٣١/ ١٣٤ ـ (٦٢)، ص٨٥

" جنت میں داخل نہ ہونے" کا مطلب

نسب بر لنے والے، غیر ہاپ کی طرف اپنی نسبت کرنے والے کے لئے فر مایا تھیا کہ اُس پر جنت جرام ہے وہ جنت میں واطل نہ ہو گاء اب و کھنا ہیہ ہے کہ جنت میں واطل نہ ہونے کامطلب کیاہے؟

علی عکرام نے اس کے دومطلب بیان کئے ہیں کہ اگر و ونسب برلئے کوھال جان کراس کاارتکاب کرنے گاتو جنت اُس پر ترام ہے اور یہ بھی بیان کی کہ جب کامیاب لوگ جنت ہی جا کیں گے اس وقت پہلوگ جنہوں نے اپنے نسب پر لے تھے جنت ہی نہیں جا کیں گے۔ اورا مام ابوز کریا بھی بن شرف ٹو وی شافی لکھتے ہیں:

فهيه تأويلان، أحدهما: أنه محمول على من قعله مستحلاً له، و الثّاني: أن حزاء ه أنها محرّمة أوّلاً عند دخول الفائزين و أهل السّلامة (٤٢)

الین ، پس بس بس دونا و بلیس بین ، أن بس سے ایک بیر ہے کہ بیداس پرمحول ہے جو حلا ل جائے ہوئے اس کی ان بس سے ایک بیر ہے کہ بیداس کی سزا ہے جو حلا ل جائے ہوئے اس کا ارتفاب کر ہے ، او رود مرکی بید کیا کس کی سزا ہیے ہے کہ اولا کا میاب اور ابلِ سلامتہ کے جست بیس دخول کے وقت اِس کا اِرتفاب مُرتیک کودخولی جنت ہے وم کرتے والا ہے۔

۴۲ شرح صحیح مسلم للتووی: کتاب الإیمان، باب حال ایمان من رغب عی آبیه الخ، برقم: ۱۱۲\_ (۱۱)، ۲/۱، ٤

و قیہ "من ادّعی إلی غیر أبیه قالعنة علیه حرام" أی دعوله
ابتداءً حرام أن حزاء عمله أن لا بدخل ابتداءً (٤٧)

یتی، اور اِس هدیث ش ہے" جس نے اپنام ہے کی اور کو بتایا اُس پر جت
حرام ہے" یعنی اُس کا ابتداءً (جنت ش) وقول حرام ہے، بے شک اس

اورلکھے ہیں کہ

أى لا يستحق أن يدخل قيها ابتداءً (٤٨) يتى ، و وإلى كالمستحدث من كديشت ش ابتداءً واظل مو -اور لكست بين كد

> أى لا يستحقه دخولها أوُلًا (19) لين ، وهاولاً جت شروفول كاستحدثين بي

اور ودمری تاویل کے مطابق جب اوّلانسب بدسنے والوں کومز اکے طور پر دخول جنت سے روک ویا جائے گا پھر بعد میں انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت دی جائے گی چنا نچرا مام ابو زکر یا بچی بن شرف تووی شافعی متو فی ۲۷ الدیکھتے ہیں :

ثم إنّ قد يحازي قيمتعها عند دحولهم ثم يدخلها بعد ذلك (٥٠)

- ۲۷ حاشیة السندی علی صحیح للبخاری، کتاب المغازی، باب غررة الطائف،
   ۱۱٤/۲۰٤٣۲۲، ۴۲۲۲، ۱۱٤/۲۰٤۳۲۲
  - ٤٨ حاشية المُبتدى على المُبتن لاين ماجك يرقم: ١٩٦١ ٢ ٢ ٢ ٢
- ٤٩ عنج الوُدود شرح منن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب مي الرَّجل يشمى إلى غير
   مواليه، يرهم: ١١٧ ٥ ١٨٢ ١٨١/٤
- ٥٠ شرح صحيح مسلم للتووى، كتاب الإيمان، باب حال إيمان، من رغب عن أبيه النخ، يرقم: ١١٢ ـ (٦١)، ٤٥/٢/١

ا ما م شرف الدين حسين بن محرطي شافعي متوفى ١٥٣٥ هـ ( ٢٤) اور مل على قارى حقى متوفى ١٥٠٠ من احد ( ٤٤) اور مل على قارى حقى متوفى

أقول: معنى قوله: "قَالُحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ" على الأوَّل ظاهرٌ، و على النَّاني تعليظ

لینی، میں کہتا ہوں کہ حضور ﷺ کےفرہ ن کہ'' اُس پر جت حرام ہے'' کا معتی پہلی وجہ پر آنو ظاہر ہے اور دوسر کی وجہ تعلیظ (لینی تشدید) ہے۔ اور شیخ محقق شیخ عبد الحق محمد ہے والو کی حظی متو نی ۱۵۰ اے لکھتے ہیں: این زجہ و تشدید ست یا محمول پر استحال ست یا مرا دعدم وخول جنت ست ہو

مقریان وسابقان (٥٠) لیخی، یهز تر اورتشد بدہ مقریبا اُس شخص کے ہارے بیں جو اِسے علا ل جائے، یامطلب بدہ کہ و مقریبن وس بقین کے ساتھ جنت میں وافل ندہوگا۔ اور علامہ ابوالحن سندھی حنق لکھتے ہیں '

ا یک مسمان جب اس فتی نقل کا ارتکاب کرتا ہے واس سے بھی تو تع کی جاتی ہے کہ وہ

٤٢ شرح الطيبيء كتاب النكاح باب اللعانه المصل الأول، ٢٩٦/٦

£٤\_ مرقات، كتاب النكاح بياب اللعال، الفصل الأول، يرقم: ٣٣١/٦٠٣١، ٣٣٦/١

ه ٤ \_ أشعة اللمعات كاب النَّكاح، ياب اللَّعان، القصل الأول، ١٧٧/٣ ، ١٧٨

٤٦ - حاشية السِّلاى على الصحيح للبحارى، كتاب القرائض، باب س ادّعى إلى غير
 أبيه ٢٢٦/٤

تأويل الحديث لفاعله مستحلًا (٥٢)

این ، اس (فرمان) کی تاویل و بی ہے جواہا۔ تن کی طرف سے پہلے گزری

یہ ہے کہ طحا ایک پر جنت کو جرام خبیل کرتے ، یک اگر الند تع لی چاہے تو

مواخذ افر مائے ، عذاب و ہے اور جنت گنہگار پر ایک مذہ ہے گئے جرام

فرما و سے پھر اس میں واظل فرمائے اور اگر چاہے تو معاف فرما و سے یا

حدیث کی تا ویل ہیہ ہے کہ بیرد عید حلال کی جو کر اس کا ارتکاب کرتے والے

سے لئے ہے۔

# جنت کی خوشبوہیں یائے گا

#### حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كى روايت

ا مام ابوعبد الله محمد بن بريد ابن ماجهمتو في ١٤٤٣ هدروا بيت كرتے بين :

عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله عَيَّة: "مَنِ ادَّعَى إِلَى عَيْرَ أَبِيهِ لَمُ يَرَّحُدُ مَسِيرَةً عَيْر أَبِيهِ لَمُ يَرَّحُ رَاثِحَة الْحَنَّةِ، قَإِلَّ رِيْحَهَا لَيُوْحَدُ مَسِيرَةً حَمْسِ مِالَةِ عَامِ" (10)

لینی بھر تعبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عبر سے مروی ہے قرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قرمایا: "جس نے اپتابا ہے کسی اور کو بہتا وہ جنت کی اُو جبیں بیائے گاہے شک جنت کی خوشیو بیا تی سوسال کی ؤوری سے بیاتی جاتی ہے "۔ (٥٠) لینی، پھر میسز اوی جائے کہ کامیاب لوگوں کے جنت میں داغلے کے دفت انگیل روگ دیا جائے پھر بعد میں جنت میں داخل کیا جائے۔ اور میہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تق ٹی انہیل معاف فر ما دے اُن سے مؤاخد دبی نہ فر مائے چٹانچہا مام نووی شافتی لکھتے ہیں:

و قد لا يندازي يعمو الله سبحانه و تعالىٰ عنه و معنى حرام ممنوعة (٥١)

لینی ، اور بیکی ہو کہ القد سبی شدونق کی اُ ہے سز ابنی شدد سے ملک اُ سے معاف فر ما و سے اور حد بیٹ شریف ہیل فہ کورلفظ 'محرام'' کا مطلب رو کڑا ہوگا۔ اور علا مدا پوالحسن سندھی حتق لکھتے ہیں :

و أما قصل الله واسع، قيمكن أنه تعالى بفضله يدخله ابتداءً لقوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرُكُ بِه ﴾ الآية (٥٠) لقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكُ بِه ﴾ الآية (٥٠) ليخ مر القدتعالى كافتال واسع بإن ممكن بكرالقدتعالى أسها بإفقال واسع بإن ممكن بكرالقدتعالى كافر مان بنو إلنَّ اللَّهُ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ ﴾ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ ﴾

اور إلى تا ديل كرائ مونى كو ديل بيب كرائلة تكافر بيب كرائلة ولى المنت كافر بيب كركا مونى كا وجد كول أتحق بين المونى والم يتنافي المنتق المنتق

٥٣ \_ إكمال المعلم، كتاب الإيمان، ياب يبان حال من رغب عن أبيه النام، ٢١٩/٢

٥٤ ستى ابن ماحله كتاب الحدوده باب: "من ادّقي إلى غير أبيه" الخ
 برقم:٢٦٤/٢٠٢٦١١

اجعن روادے میں سات موسال کا بھی ذکر ہے لیکن کھو قا بی ہے کہ یہ نجے موسال ہے۔ والتد تعالی اعلم

۵۱ شرح صحیح مسلم للتووی، کتاب الإیمان، باب حال ایمان، من رغب عن آییه
 الخ، برهم: ۱۱۲\_(۲۱)، ۲/۱۱

۱۱۵ حاشیة الیندی علی الصحیح للبخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الطالف،
 ۱۱۵/۲۰۶۷۷۰، ۲۲۲۹، ۱۱۵/۲۰۶۷

#### خوشبونه پانے سے مراد

حضرت این عمر رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ 'جس نے اپنایا پ کسی اور کو بنایا و و و بنایا و دو بنایا و و مخت کی خوشہو نہ ہائے ہے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں شارعین حدیث کی خوشہو نہ ہائے ہے کہ بیدا بتداء 'جنت میں واقل نہ ہونے ہے کنا بیہ ہے یا ہی حدیث میں واقل نہ ہونے ہے کنا بیہ ہے یا ہی حدیث میں مثر یف ہے مرا دیہ ہے کہ و وابیخ ایمان او را چھے ایمان کے بعد اللہ تق لی کے کرم ہے جنت میں چلا گیا تو بھی جنت کی خوشہو یا نے ہے محروم رہے گا ، چنا نچہ علامہ نور اللہ ین مجمد بن عبد البادی سندھی حق تو ن مجالات کی خوشہو یا نے ہے محروم رہے گا ، چنا نچہ علامہ نور اللہ ین مجمد بن عبد البادی سندھی حق تو ن مجالات کی خوشہو یا نے ساختہ ہیں ؛

أى لم يشمَّ ريحها، و هو كناية عن عدم الدُّخول قيها ابتداءً، بمعنى أنه لا يستحقَّ ذلك، و المعنى لا يحد لها ريحاً و إن دخلها (٥١)

لینی ، اِس کامعنی ہے کہ جنت کی ہوئیں سو تکھے گا اور بیابتدا ءُ جنت میں عدم وخول سے کتابیہ ہے اِس معنی میں ہے کہ دوایس کامستحق شاہو گا اور معنی میہ ہے کہ جنت کی خوشہوئیس یائے گا اگر چیائی میں داخل ہوجائے ۔

نسب بدلنے كو كفر فر ما يا گيا

#### حضرت ايوذر عفاري رضي الله تعالى عنه كي روايت

الم مجر بن اساعيل بخارى موفى ٢٥٢ هدوايت كرت بيل كه

عَن أَبِي دَرُ أَنَهُ سَمِعِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ يَقَطِّ يَقُول: 'لَّيُسَ مِنُ رَجُلِ ادَّعِي لِعَيْرِ أَبِيهِ، وَ هُو يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَ مَنِ ادَّعِيٰ قَوُمًا لَيْسَ لَهُ فِيْهِمُ نَسَبٌ فَلَيْتُوا مُقَعِدَهُ مِنَ النَّارِ" (٥٧)

٥٦ حاشية السُّتلك على السُّسُ لابن ماحة برقم: ٢٦٤/٢ ٢٦٤/٢

٥٠ - صحيح لبخزي، كتاب المناقب، ياب نمية اليس إلى إسماعيل، يرقم، ٢٥٠٨، ٢١٦/٢

پینی منظرت الو ذرا رضی اللہ تق فی عقد ہے مروی ہے کہ انہوں نے حضورتی کریم وی ہے کہ انہوں نے حضورتی کریم وی ہے کہ انہوں نے حضورتی کریم وی کا میں اللہ میں اللہ کہ میں اللہ کی اللہ کہ وہ کا فرجو جائے گا اور جس حالاتکہ وہ جاتے گا اور جس نے کسی ایسی تو میں اللہ کی قوم کی طرف نود کو منسوب کیا جس بھی اس کا نسب تھیں و وابتا اللہ کا نہ جہنم بنالے ۔

اورا مام مسلم بن تجاح قشیری متو فی ۲۶۱ هد کی روایت اس طرح ہے کہ

عن أَبِي ذَرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ غَيْثَةَ يَقُولُ: "لَيْسَ مِنُ رَجُلِ ادَّعَى لِعَيْرِ أَبِيهِ وَ هُوَ يَعْلَمُهُ، إِلَّا كَفَرَ، وَ مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ قَلَيْسَ مِنَّا، وَ لَيُعْبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٥٥)

لین ، حضرت ابو ڈز رضی اللہ نق کی عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ رہے کو رائے کو رائے کے انہوں نے رسول اللہ رہے کو رائے کا کہ 'جو کوئی اپنے یا پ کے غیر کی طرف اپنی تبدت کرے حالا تک دو وجا تا ہے (بید تبدت غیر کی جانب ہے ) وہ کافر ہوجا ئے گا اور جس نے ایک چیز کا دیون کی جواس کے لئے تیس ہو ہتم میں ہے ہیں ہے اور دوا پی جگہ دو ڈرخ میں بنا ہے۔

اورحد مے شریف ملک الیس مں ریک اسے اوران مل ایس الک من الکردے (۹۰) اوراحاد بیٹ نیو بیاعدیدالتحیۃ والانا علی وارد تکم جس طرح مردوں کے لئے ہے ای طرح

۵۸ صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باپ بیان حال ایمان من رخب عن أبه،

یرقم:۱۱۲/۱۲۹ (۲۱)، ص۸۵

ایشاً المستند ۱۹۹/۰

۹۵ اوشاد السارئ، كتاب المتاقب، ياب بعد ياب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه
 السلام، يرقبه ۲۵۰۸ ، ۱۹/۸

هذا دعاء عليه أو خبر بلفظ الأمر وهو أظهر القولين قيه، أى يكون مقعده ومنزله من النّار محلّداً فيها إن استحلّ ذلك أو هذا حزائه إن حوزى على ذلك إن لم يستحلّ لأنه يحاز عليه إن لم يغفر له، وقد يُعفى عنه وقد يوفق للتّوبة فيسقط عنه ذلك (٦٣)

یستی میراس مرتکب کے خلاف وعاہے یا لفظ اُمر کے ساتھ خبرہے اوران میں سے یہ قول اظہر احتوالین ہے ، لینی اس کا خمکانہ اور منزل اگر اُسے حلال جانتی ہے نہ قول اظہر احتوالی رہے اوراگر اس گناہ کے ارتکاب پر مزاویا گیا تو بیہ اُس کی مزاہ اوراگر حلال نہیں جانتا کیونکہ اگر اُسے نہ بخش گیا تو وہ اس پر مزاویا جا کے قاور جس کی بخش ویا جاتا ہے اور تو بہ کی تو نیق مرحمت کیا جاتا ہے تو

## " ہم میں ہے ہیں" کا مطلب

ا مام مسلم کی روایت بیل ہے کہ''جس نے ایسی چیز کا دیون کیا جواس کے لئے نہیں وہ ہم بیس سے نہیں'' مستحل سے حق بیل رید کلمات اپنے ظاہر پر بین اور غیر مستحل سے لئے اس کا مطلب ہوگا کہ وہ خضور رہے گئے کہ مدایت پر چلنے والد اور آپ کی سقت پر عمل کرنے والانہیں با یہ کہ وہ اہل دین کے طریقے پر نہیں ہے۔ چنا نجیداں م قاضی عیاض بن موی مالکی متو فی ۴۵۵ ھ نکھتے ہیں:

وقوله: "لَيْسَ مِنَّا" على ماتقلُّم، أي ليس مهتديًّا بهدينا

عورتوں کے لئے بھی ہے چنانچہ امام شہاب الدین احرقسطلانی شافعی (۲۰) اور علا مدجمہ امین ہرری (۲۱) نے لکھا کہ

مرووں تعبیر کرما بطورغابہ کے جاری ہواور ندعورتوں کا بھی کہی تھم ہے۔

''وہ اپناٹھ کا نہ جہنم بنا لے'' کا مطلب

حضور ہی کریم ﷺ نے فرہ یا کہ 'جواپانا کوئی اپنے باپ کے غیر کی طرف اپنی نبعت کرے تو وہ اپنا ٹھکا نہ بنا ہے' اس میں آخری جملہ ' جہنم ٹھکا نہ بنا ہے' اس سے مراو کیا ہے؟ تو اس کے ہارے میں کہنا گیا کہ وجہنم کا مستحق ہے کہ اُس نے اپنے کرتو ہے ہے جہنم کیا ہے ؟ تو اس کے ہارے میں کہنا گیا کہ وہ جہنم کا مستحق ہے کہ اُس نے اپنے کرتو ہے ہیں ۔ کواپنے لئے واجب کرلیے ، چنا نچہ قاضی عیاض بن موئی ، کلی متو فی ۵۵ می دیکھتے ہیں ۔

و قوله: "قليتبرًا مقعده من النّار": أي استحق ذلك بقوله، و استرجبه لمعصية إلّا أن يعفوا عنه (٦٢)

لینی، اور حضور نی کریم ﷺ کافر مان ' جائے کدا پنا ٹھکا نہ جہم بنا لے' لیتی و وائے آول سے آول سے استحق ہے اور اُس نے اپنی معصیت کے در لیے ایٹ لئے اُسے اُسے اُسے اُسے کے در لیے ایٹ لئے اُسے واجب کرلیا محربہ کدائے معاف کردیا جائے۔

پھر میہ جملہ یو تو مرتکب کے خلاف ڈعاہ یا بیدال کے انجام کی خبرہ پھر اگر وہ نسب برنے کے حرام ہونے کا علم رکھتے ہوئے بھی اسے حلال جانتا ہے تو جہنم اُس کا ہمیشہ کے لئے ٹھکا نہ ہے اور اگر حدد ل نہیں جانتا پھر یا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے اُسے معاف فر ما دے

۳۲ شرح صحیح مسلم للهرزی، کتاب الإیمان، باب بیان حکم ایمان من اکسب لغیر آبیه الخ، ۲۸/۲ ه

۱۰ ارشاد السارىء كتاب المتاقب باب بعد باب تسبة اليمن إلى إسماعيل عليه
 ۱۱سلام، برقم ۱۹/۸،۲۵۰۸

اثرح صحیح مسلم للهرری، کتاب الإیمان، باب حکم ایمان من انتسب لغیر
 آبیه و هو بعلم الخ، برقم: ۱۲٤ (۱۰)، ۱/۲ ، ۵۰۷ ه

۱۲ اکمال المعلم، کتاب الإيمان، ياب بيان حال إيمان من رغب عن أيهه و هو يعلم،
 ۱۲ يرهم: ۱۱۲ ـ (۱۱)، ۱۹/۱

#### حعزبة ابو هريره رضي الله تعالى عنه كي روايت

ا مام محمد بن اسامیل بخاری متو فی ۲۵۷هه (۲۸) ، ا مام مسلم بن حجاج قشیری متو فی ۲۷۱هه (۲۹) او را مام ابو دا وُ دسلیم ان بن اشعدی جمتا فی متو فی ۵۷۷ه (۷۰) روایت کرتے ہیں کہ

عن عِراك بن مالله أنه سُمِع أبا هريرةً يقولُ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ مُشَخِّ قَالَ: "لا تَرْغَنُوا عَنَ آبَائِكُم، فَمَن رَغِبَ عَنْ أَبِيَةِ فَهُوَ كُفُرُ. و اللفظ لمسلم و نقله التّبريزى في "مشكاته" في كتاب النّكاح، باب اللّعال (٧١)

لینی عراک بن ما لک نے بیان کی کرانہوں نے حضرت ابو جریرہ رضی اللہ تعلق کی عند ہے تن آپ جریرہ رضی اللہ تعلق کی عند ہے تن آپ نے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا ''اپنے آباء کے نسب سے اعراض مذکرہ (لیتی انگار ندکرہ) لیس جس نے اپنے اپنے باپ کے نسب کا نکار کیاوہ کا فریو گیا''۔

#### " إعراض نهكرو" كالمطلب

صد مرف البي حريرة رضى القدت في عندش ب كه المينة البيء كفسب سے اعراض فدكرو" اس سے مراوب كدائي نسب كوائي "باء كے غير كى طرف فد جيسرو اور بيرز مان جابليت كے كافروں كى عادات سے ب اسلام بل جب إس سے منع كرويا كيا تو مُر تبكب كے لئے وعيد يں

۱۷ ـ رواد الترمدي يرقم:۲۲ ۲۲

والامسنا بسنتِما (٦٤)

لیتی جنسور نی کریم ﷺ کافرهان 'وه ہم میں ہے بیس' کا مطلب بنا برأس کے جو پہلے گزرا ہے بید کدوہ ایماری بدایت پر جلنے والداور اماری سنت پر تمل کرنا والانہیں۔

#### اورحافظ ابوالعباس احرقرطبي منوفى ٢٥٧ ه لكمة بين:

ظاهر التبرّى المطلق، قبيقى على ظاهره قى حق المستحل لذلك على ماتقدم ويتأول فى حق غير المستحل، بأنه ليس على طريقة النبي عَنْ ولا على طريقة أهل دبنه، قإن ذلك ظلم وطريقة أهل الدبن العدل، وترك الطّلم ويكون هذا كما قال: ليْسَ مِنّا مَنْ ضَرّب العُدلُودَ وَشَقّ العُمُوبُ ويقرب منه عَلَى المُعددُ مِنْ العَدل مِنْ العَدل المُعدد و منه العُمل منا منا من منا من ضرّب العُمدود و شق العُمر ب ويقرب منه عنا من منا من ضرّب العُمدود و شق العُمر ب منه عنا من منا من شابِ قليس مِنّا (١٥٠)

ایسی فاہر مطلق تمری ( ایسی برآت ) ہاور یہ فر مان عدال جانے دالے کے حل شی این فاہر مطلق تمری ( ایسی برآت ) ہاور میا نے والے کے حل میں اس کی تا ویل کی جائے گا ہر بر ہاں طرح کہ وضور نبی کر بیم صلی القد عدید وسلم کے طریقہ بر میں ہیں ہے اور ابل وین کا طریقہ مدل میں ہیں ہے اور ابل وین کا طریقہ مدل ہے اور ابل وین کا طریقہ مدل ہے اور ابل وین کا طریقہ مدل ہے اور ترکی کا اللہ عدید وسلم ہم منہ وصلی اللہ عدید وسلم ہمنہ وصلی اللہ عدید وسلم ہمنہ وصلی اللہ عدید وسلم ہمنہ وصلی اللہ عدید وسلم کے اس فر مان کی طرح ہے جس میں آپ نے ارشا وفر مایا " وجس نے رفتہ ارشا وفر مایا " وجس نے رفتہ ارسی اور ترکی بان جا کہ تو وہ ہم سے قبیل " (۱۹۲) اس کے قریب شدہ وصلی اللہ علیہ وسلم کا بیوٹر مان ہے کہ " جوا پی مو چھوں سے نہ لے لین خطور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوٹر مان ہے کہ " جوا پی مو چھوں سے نہ لے لین

<sup>1/</sup> \_ صحيح لبحاري، كتاب الفرائص، باب: "من ادَّعي إلى غير أبيه" يرقم: ١٧٦٨، ٢٧٢/٤

٦٩ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيال حال إيمان من رغب عن أبيه الخ،
 ١٩٥ - ١١٣/١٣٠ عن أبيه الخ،

٧٠ - المستله ٢/٢٢٥

٧١ ـــ الفصل الأول، يرفع ١ ٣٣١ - ١ - ١٠٨/٢

<sup>71</sup> على المعلم كتاب الإيمان، ياب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه النع ١٩/١ ٣١٩ .

٣٠٤/١٠١٥ المقهم، كتاب الإيمان، ياب إثم من كفّر مملماً، يرقم ٢٥٤/١٠١٥

<sup>77 .</sup> رو اه البخاري يرقم: ٢٥١٩ ومسلم يرقم: ١٠٣

واروبوشي\_

چنانچیش رئ سی ابنی ری ه فظ ابن جرعسقله فی شافعی متو فی ۸۵۲ هداکمت جین: إنما المراد به من تحوّل عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عامناً مختاراً، وكانوا في العاهلية لايستنكرون أن يتبنّي الرّحل ولدغيره ويصير الولد وينسب إلى الذي تبناه حتى نزل قوله تعالىٰ ﴿ أَدُعُوهُمُ لَا يَآتِهِمُ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾، ودوله سبحانه تعالى ﴿وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَاءَ كُمْ أَبُنَاءَ كُمْ﴾ فسس كلّ واحدٍ إلى أبيه الحقيقي، وترك الانتساب إلى من تبنَّاه. (٧٢) لیتی ، اس مرا دسرف بیرے کہ جو تحض اینے یوپ کی طرف نبیت کواپینے اختیار کے ساتھ عمد غیر باپ کی طرف بھیرے (توو دائل وعید کاستحق ہے جو اس حدیث شریف ش قد کورے ) اور زمانہ جابلیت ش لوکوں میں میر معیوب نداق کدو وغیر کے بیٹے کو تنبئی بنائیں او رو داس (منبئی بنانے والے) کا بیٹا ہوجائے او را سی کی طرف منسوب ہو کہ جس نے اُسے محبینی بنا پر یہاں تک کہ اللہ تع کی کا بیٹھ ما زل ہوا' 'انہیں اُن کے بایوں کا کہد کر یکارو بداللہ کے نزویک زیا وہ تھیک ہے" اور اللہ تعالیٰ کا بیافرمان ڈزل ہوا کہ" ہیا

اور شخ عشق شخ عبد الحق مُحدِّ ف والو ي منو في ۵۷ الد لکھتے ہيں:
اعراض كلنداز بد وران خود يترك نسبت بايتان ، كسيكداعراض كنداز بدرخود
ور ك كندنسبت خود رابو ب لي شخص كر ان نعمت كرود چي نعمت كراصل جمد

تمہارے لے یالکوں کوتمہارا بیٹا بنایا'' تو ہر ایک اینے حقیقی باپ کی طرف

منسوب كرديا كيااد رحيتي بنانے والے كى جانب اشساب كورك كرديا كيا۔

٧٢\_ فتح البارىء كتاب المرالص، ياب من ادُّعي إلى غير أبيه يرقم ١٠٦٧٦٨ ١٠٦١ ١٣٦١

٧٢\_ أشعة اللمعات كتاب النَّكاح، ياب اللعان، الفصل الأول، ١٧٨/٢

بیتی ، این آباء سے اعراض نہ کرواُن کی طرف اپنی نسبت کور ک کر کے، جس نے این آباب کی طرف نسبت کور ک کر کے، جس نے این اپنی سے اعراض کیا اور اپنی اس کی طرف نسبت کور ک کیا پہر تھیں اس نے تقران الات کیا ، اس نوت کا جوتی م فعمتوں کی اصل ہے۔

#### حضرت ابن عمر ورضى الله تعالى عنبما كى روايت

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله تعالى عن حدة قال مستحفر بالمرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن حدة قال مستحفر بالمرى ادعاء تقاء نسب لا يغرونه، أو حدة له، و إن دق (٢٤) يعنى عمرو بن شعيب البيد باب عن وه البيد واوات بيان كرت بيل كه رسول الله و المراب على كالياب من وه البيد وه من شيب البيدة و المناب كرف وه مني بيا نا (يا و ومعروف أيل ) يا (اس كالبيد) نسب كالمرف المساب كرف وه مين بيها ننا (يا و ومعروف أيل ) يا (اس كالبيد) نسب كالمرف المساب كرف وه جودا (يعنى عقير ) يوكو ما حدود و معروف أيل ) يا (اس كالبيد)

حضرت عبداللد من عمرورضی اللد تعلی عنبی سے مروی اس روایت کوا م ماحد من حنبل متوفی ۱۳۷۱ دیے اپنی دمستد "(۵۷) شیل ان الله تلسے روایت کیا:

عن عمرو بن شعيب بن أبيه، عن حدّه قال: قَال رسول الله نَتُ "كُفُرٌ تَبُرُّو مِنُ نَسَبٍ، وَ إِنْ دَقَ، أَوِ ادَّعَاؤُهُ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ"

ا درامام ابوالقاسم سلیمان بن احمرطبر انی متو فی ۲۰۳۰ ه ' ۱۳۳۰ و مط' (۲۰٪ ۲۰) شی ا در ' مجم صغیر' ' (۲۷) شی إن الفاظ کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا '

٧٤ ستن این ماحده کتاب الفرائص، یاب ش انکر و لده، بر قم:٢٢٧/٣ ٢٧٤ و قال
 محققه إستاده صحیح

٢١ . . المعجم الأواسطة من اسمة محمودة يرقم: ٢٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٠٠٠

٧٧ ... المعجم الصُغِره من اسمه محموده ١٠٨/٢

"كُفُر بِالْمُرِىءِ" ادَّعَاءُ أَ (و في الصَّفير ادَّعَا) إِلَى نَسَبٍ لَا يُعَرَّفُهُ وَ خَحُلُهُ، وَ إِلَّ دَقَّ

اور حافظ ابوا حمر عبد الله بن عدى متوفى ١٠٦٥ هيئي ١٥١٥ عن ١٧٨) على إن لقاظ كرك س تحدم فوعاً روايت كيا

" تَكَفَّرَ مَنِ اذَعَى إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ أَوُ جَحَدَةً وَ إِنْ ذَقَّ " اورعلامه نورالدين يَشْمَى متوقَى ٤٠٨ه في الجمع البحرين" (٩٧) يمن اور "جمع الزوائد" (٨٠) يمن إست فقل كياب -

کا قرہوئے کا مطلب

صدیت شریف میں تب ہد لئے، غیر آباء کی طرف اختماب کرنے کو گفر قرار دیا گیا ہے اس میں بھی دونا دیلیں ہیں ایک بید کہ تسب ہدانا جس سے قر آن میں می نعت اور صدیت شریف میں اس میں بین ایک بید کہ تسب ہدانا جس سے قر آن میں می نعت اور صدیت شریف میں اس برخت وعیدیں وار دہو کس اُسے اگر حلال جانتا ہوتو کا فرہو جائے گا ، دوسری بید کہ اگر طلال جانتا ہوتو کا فرہو جائے گا ، دوسری بید کہ اگر ان نقت حلال آئیل جانتا تو مراوہ و گفر نیس ہو گا جو اُسے ملت اسلام سے خاری کرد سے بلکہ کو ان نقت مراوے یو جمل کفار کے میں تحد مشاہمت کی وجہ ہے اُس پر کفر کا اغظ ہولا گیا چنا نچراہ م ابوز کریا فودی شافعی متوفی تا ہو کہ اور کھے ہیں جیس کہ علامہ تھرا میں ہرری نے اُن سے قل کیا کہ

وال النووى: فيه تأويلات أحدهما: أنه في حق المستحل، و الثاني: أنه كفر النَّعمة و الإحسان و حق الله و حق أبيه، و ليس المراد الكفر الذي يخرجه عن ملَّة الإسلام و هذا كقوله "يَكُفُرُكُ" ثم فسره بكُفرانهنَّ الإحسان و كفران العثبير" (٨١)

مین ، امام نووی نے قرمایا: اس میں ناویلیں ہیں ، اُن میں سے ایک ہیہ کہ

یدوعید طلال جائے والے کے حق میں ہے اور دومری بدکہ یہ لات ، احسان ،
الندت کی کے حق اور اپنے باپ کے حق کی ناشکری ہے اور وہ کا مر اور کی ہے
جومر بھی کو ملب اسلام سے خارج کر ویتا ہے اور حضور وی کے ران کی اسلام سے خارج کر ویتا ہے اور حضور وی کے مان کی طرف سے احسان کی اشکری اوران کی البیاشو ہروں کی ناشکری کے مما تھو کی ہے۔
ماشکری اوران کی اپنے شوہروں کی ناشکری کے مما تھو کی ہے۔

ا ہے یا پ کوچھوڑ کر دوسر ہے کی طرف نسبت یا تو قدّف ( بیخی ، تبمت زما ) ہے یا گذب ( لینی ، جھوٹ ) ہے یا والدین کی مافر مانی علاء کرام نے فر مایا کدان میں ہے کوئی چیز بھی گئر نہیں ہے ، لہٰذا ظاہر حدیث کوحلال جائے والے رچھول کیاجائے گا۔

ا درا مام محمد بن خلیفه وشتانی آنی مالکی متوفی ۸۲۸ ھ (۸۲) او رعلامه محمد بن محمد بن بیست سنوی حسنی مالکی متوفی ۸۹۵ھ (۸۲) لکھتے ہیں کہ اِس صدیث شریف ٹیس تا دلیں کی ضرورے ہے:

لأن انتسابه لغير أبيه قذف، أو كذبه، أو عقوق، و لا شئ من ذلك بكفر قيحمل أيضاً على المستحل، أو أنه أراد كفر المعمة أي حصدحق أبيه، أو أنه أطلق الكفر محارًا لشبهه

بفعل آهل الكفر الأنهم كانوا يفعلونه في المحاهلية المختل المحاهلية المحتى المحاهلية المحتى ال

۷۸ الکامل لاین عنی، عبر بن شعیب (برقم: ۱۲۸۱/۴۱٤)، ۲۰٤/۲

٧٩ محمع البحرين، كاب الإيمان، باب في الكبائر، برقم: ١٣٤ ١/ ٨٥

٠٨٠ محمع الزوائله كتاب الإيمان، ياب فيمن ادَّعي غير نسيه الخ، يرهم: ٢٤٨ ١٢٧/١

۱۸ شرح صحیح مسلم للهرری، کتاب الإیسانه باب حکم ایسانه می انتسب نفیر
 آییه الخ، برقم:۱۲٤\_ (۱۰)، ۲۷/۲ه

۸۷ اکمال اکمال المعلم، کتاب الإيمان، باب بيان حال من رغب عن آييه و هو بعلم، برفم:۱۱۲\_(۲۱)، ۲۸۰/۱۰

٨٧ مكتل إكمال الإكمال، كتاب الإيمان، ياب يهان حال من رغب عن أيه وهو يعلم، يرتم:١١١ ـ (٢١)، ٢٨٠/١

اس عمل کی اہلِ تحقر کے ساتھ مٹ یہت کی وجہ سے تھاڑا آس پر کفر کا اطلاق کی کیونکہ و دجا بلیت میں ایسا کرتے تھے۔ علامہ مجرا میں ہرری نے لکھ کہ

ذلك المنتسب كفراً حقيقياً يخرجه عن الملة إن استحل ذلك الانتساب، لأنه ما هو معلوم حرمته من الدين ضرورة، و إلا كفر كفراً بمعنى كُفران نعمة الأبوّة أى حجد حق أبيه لأن انتسابه لغير أبيه إما قدف، أو كدب، أو عقوق ولا شئ من ذلك كُفر، قال القرطبي: أو أنه أطلق الكفر محارًا لشبهه بمعن أهن الكفر لأنهم كانوا يفعلونه بالحاهلية وعبارته هنا (٨٤)

لین ، اگر وہ غیر باپ کی طرف اختماب کو حلال جانا ہے منقس حقیق کفر کا مرتکب ہوج نے گا جوائے مِلَم اسلامیہ سے نکال دے گا کیونکہ میرہ دہ ہے کہ جس کی محرمت بغروریات دین ہونا معلوم ہے ورند (لینی اگر وہ اسے حلال نہیں جانتا تو ) یہ گفر بعنی کفران فعت اُبوۃ ہے لینی اس نے اپنے ہاپ کے غیر کی سے فق کا انکار کیا ، اُس کی ناشکری کی اس لئے کہ اُس کا اپنے ہاپ کے غیر کی طرف اختما ہوا تو قد ف ( تہمت ) ہے یا جھوٹ ہے یا محقوق ( ما فر ، فی ) ہے اور اِن میں ہے کوئی چیز بھی کو تہمیں ہے ، امام قرطبی نے فرمایا کہ یا یہ ہے کہ اہل کو کہ یا یہ کے کہ اہل کو کا اغظ ہولا گیا ہے کہ اہل کو کہ این کے مما تھ مش یہت کی جہ ہے اُس پر محقر کا اغظ ہولا گیا ہے کہ اہل کو کا اغظ ہولا گیا ہے۔

اورعل ء كرام نے يہ يمى لكھ ہے غير آباء كى طرف انتساب كرنے والا اگر اس كے حلال يونے كا اعتقا وركمتا ہے تو ايماع كى تخافت كى وجہ سے كافر يوگا چنا نچيا، م شرف الدين حسين

ئن محريطي شافعي متو في ١٣٣٧ كـ هـ (٥٨) اور ملاً على قاري حتى متو في ١٠ اهـ (٨٦) نَفَعة بيل:

ومن اعتقد إباحته كفر لمخالفة الإحماع [ و من لم يعتقد إباحته فعي] فمعنى كفره و جهان، أحدهما: أنه قد أشبه وعله فعل الكفار، و الثاني: أنه كافريعمة الإسلام

این، پس جس نے اس ( لیخی نسب بدلنے ) کے مہائے ہونے کا اعتقاد کیادہ ایمان کی جا عقاد نہد کھاتو ایمان کی جا عقاد نہد کھاتو ایمان کی جا عت کا اعتقاد نہد کھاتو اس کے مرتکب کے تو کے معنی میں دو وجھیں جیں، اُن میں سے ایک ہی کہ اس ( نسب بد نئے دالے ) نے اپنافعل کا فروں کے فعل کے مش بدکر ویا اور دو مرابع کہ دو ہم جب اسلام کی ناشکری کرنے والا ہے۔

في الحديث غلام رسول رضوى لكفت بين:

اگر بیر سوال ہو جی جے کہ ان ان کن وکرنے ہے کافر نہیں جوتا اور حدیث میں اپنے والد کے فیر کی طرف اپنی تسبت کرنے کو گلر قرار دیا گیا ہے وال کا جواب میں ہے کہ ہو کوئی اپنے والد کے فیر کی طرف اپنی نیست کو حلال اور جوئز سمجھوہ و کافر ہے یا مرا وگفر ان فعت ہے ہی ہی مرادے کہ اس نے اللہ تعالی کے حق اور اپنے والد کے حق کا انکار کر دیایا زیر و تہدید کے لئے فر مایا وہ وہ کا می بیت کہ جو کوئی اپنی نبعت فیر کی طرف کرے یا اپنی تراک کے اور اس کو جو کر سے اور اس کو جو کر سے اپنی تراک خوام کی فیر خاندان میں شمار کرے اور اس کو جو کر سے تھے وہ شخص کافر ہے اس زمانہ میں ویکھنے میں آیا ہے بین نا کہ جوام کی فرف اپنی نبعت کر لیتے ہیں نا کہ جوام کی فرف اپنی نبعت کر لیتے ہیں نا کہ جوام کی فرف اپنی نبعت کر لیتے ہیں نا کہ جوام کی فرف اپنی نبعت کر لیتے ہیں نا کہ جوام کی فرف اپنی نبعت کر لیتے ہیں نا کہ جوام کی فرف اپنی نبعت کر لیتے ہیں نا کہ جوام کی فرف اپنی نبعت کر لیتے ہیں نا کہ جوام کی فرف اپنی نبعت کر لیتے ہیں نا کہ جوام کی فرف اپنی نبعت کر لیتے ہیں نا کہ جوام کی فرف اپنی نبعت کر لیتے ہیں نا کہ جوام کی فرف اپنی نبیت کر لیتے ہیں نا کہ جوام کی فرف اپنی نبیت کر لیتے ہیں نا کہ جوام کی فرف اپنی نبیت کر لیتے ہیں نا کہ جوام کی فرف اپنی نبیت کر لیتے ہیں نا کہ جوام کی فیر نبیت کے مصد اتی ہیں۔

٨٥ - شرح الطيبي، كتاب البكاح، ياب المعان، الفصل الأول، ٢٩٦٦

٨٦ . مرفات، كتاب الكاح، باب اللعال، الفصل لأول، يرفيم ٢٠٣١ ٢٠٣١

۸۷ تفهیم البخاری، کتاب الصافب، باب سبة الیمن إلی اسماعیل عدیه الصلام،
 یرقم: ۳۲۸۱، ۳۸۲/۵ ۲۸۲/۵

قمن فعل ذلك مستحالًا فهو كافر حقيقةٌ تبقى الحديث على ظاهره، أما إن كان غير مستحلُّ قيكون الكفر الذي قي الحديث محمولًا على كَفران النَّعم و الحقوق قإنه قابل الإحسان بالأساء ة، و من كان كذا صدى عليه اسم الكافر، و يحتمل أن يقال: أطلق عليه ذلك لأنه تشبُّه بالكفار أهل التحاهلية أهل الكبر و الأنفة قإنهم كانوا يفعلونه ذلك (٨٨) لین بہی جسنے اُسے (لین نسب بدلنے کو) علال جائے ہوئے ایہا کیاتو و وحقیقة كافر بوجائے گا، (ال صورت بن ) حديث تريف اين ظاہر بر با تی رہے گی ، اگر حلال نہیں جا نمانو جس كفر كاحد بيث شريف ش ذكر ہے وہ محفران بعم اور لفران حقوق برجمول ہوگا کیونکداس نے احسان کے مقابلے بن اساءت كى اور جواليا بوأس ير كفر كااسم صاوق آئے گااور بيجى احتمال ے کہ کہا جائے اس مر بیافظ ہوا ، جائے گا کونکدا س نے ابل جا ہیت ، ابل یکم تفار کے ساتھ مشاہیت کی و بے شک و دایسا کیا کرتے تھے۔ ه فظا حد بن على بن تجرعسقلا في شافعي منو في ٨٥٢ ه و لكمت إن:

و إن ثبت ذلك فالمراد من استحل مع علمه بالتحريم، و على الرواية المشهورة فالمراد كفر النّعمة، و ظاهر اللفظ غير مراد، و إنما ورد على سبيل التّغليظ و الزّحر لفاعل ذلك، أو المراد بإطلاق الكفر أن فاعله فعَلَ فعلًا شبيهًا بفعل أهل الكفر (٨٩)

٨٠ المعهم كتاب الإيمان، باب إثم من كفّر مسلماً، يرفع: ١٠٥١/١٥٥

الین ، اگروہ تا بت ہوتو مرا دوہ قض ہوگا جواس فعل کے جرام ہونے کا علم رکھتے ہوئے اسے حلال جانیا ہے اور روا بیت مشہورہ کی بنا پر تر او گؤ ان لغمت ہے اور طاہر لفظ مرا دبیں ہے ور بیصرف اُس جرام فعل کے مرتکب کے لئے تک کھنیظ و زجر کے طور پر وار دبوا ہے یہ کہا طلاقی کفر سے مراوے کہاں کے فاعل نے ایسا کمل کیا ہے جواہل کفر کے فاعل نے ایسا کمل کیا ہے جواہل کفر کے فل کے مشاہبے ۔ اور حافظ شہاب اللہ بن احمر قسطا انی شافعی متو فی اا ۹ مدیکھتے ہیں :

و على ثبوتها مؤوّلة بالمستحلّ لذلك مع علمه التُحريم، أو وردعلى سبيل التُغليظ و الزُحر لفاعله (٩٠)

لیتن ، اس کے تبوت کی بنا پر بیڈس بدلنے کے حرام ہونے کا علم رکھے کے باوجودات حلال جانے والے کے ساتھ مؤوّل ہے یا بید فاعل کے لئے بطور متحدیظ وز2 کے داروہوا ہے۔

ا ورعلامه احمر بن اسما كيل بن عمّان كورانى شافتى ثم حقى متوفى ١٩٩٨ ه لكهت بين . "أَوْ هُوَ يَعُلُمُهُ إِلاَّ كَفَرَ" إِن اعتقد ذلك، أو كفر بنعمة الله أو ذلك الفعل من أحلاق الكفار (٩١)

ینی جنور ٹی کریم ﷺ کفرهان "و هو يعلم إلا كفر" كامطلب ب كما گراس ( كے طلال بوئے ) كااعتقادر كات بيا بيكماس نے الله تعالی كی نعمت كی ماشكری كی دربیر كه بيد تعل ( بینی نسب برانا، غیر بوپ كی طرف تبعت ) "لفار كے اطلاق ہے ہے۔

غير متحل كول من ال ك ايك اول يا يكى الديم الديم

۸۱ متح الباری، کتاب المتافی، باب بعد باب تسبة البس إلى إسماعیل علیه السلام،
 ۱۸ - ۲۵ - ۱۷۰/۱/۸

۹۰ لرشاد السارى، كتاب المتاقب، باب يعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السّلام، برفم: ۱۹/۸ ۲۵۰۸ م

۹۱ الكوثر الحارى إلى رياض أحاديث البخارى، كتاب المناهب، ياب تسبة اليمس
 إلى إسماعيل عليه السلام، برقم: ٨٠ ٥ ٣ ، ٣ ٥٣/٦

چنا نچەعلامدا بن جريبتى شافعى لكھتے ہيں:

و الكفرقيه بمعنى أن ذلك يؤدى إليه، أو استحل، أو كفر النُعمة (٩٢)

لین، اس میں کفر اس معتی میں ہے کہ وہ (عمل) گفر تک پہنچائے والا ہے، اے حلال جانتا ہے (تو کافر ہے ) یا اس نے کھر اپ فعت کیا۔

نسب بدلنے کواللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر فرمایا گیا

حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه كى روايت

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تھائی عندے مروی ہے جے ایام ابو القاسم سلیمان بن احمطبرانی منونی ۱۰ مناهے نے درمجم اوسط عمل ان الفاظے دایت کیا کہ

اوران الفاظے كه

عن أبي بكر الصّديق قال: قال رسول الله عَشَاةً: "مَنِ ادَّعَى نَسَبًا لَا يُعْرَفُ كُفَرَ بِاللَّهِ، وَ التّبِعَاءُ مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَقَ كُفَرّ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَّمْ عَلَمْ ع

٩ المعجم الأوسطة من اسمة معادة يرقعه ١٥٨٥ ١/٢ ٢٢

ای طرح ا مام طبر اتی نے "القدعاء" (٥٥) ش روایت کیاہے۔

ا درجا فظایز ارئے ''اپنی مند'' (۴۶) میں وادرا مام جا فظانو رالدین کیتھی متو نی ۸۰۷ھ

ے" کشف الاً متار "(٩٧) میں ان الفاظے مرفوع روایت کیا ہے:

"كُفُرِّ بِاللَّهِ تَبَرَّىءٌ مِنَ سَبٍ وَ إِنَّ دَقَّ"

اور عدیث الی بکر صدیق رضی القد تق لی عُته ای م ابو محد عبدالقد بن عبدالرحمن داری متوفی اور عدم در این متوفی ۱۳۵۵ هے نے اپنی ''مسند'' (۹۸۶) شی م حافظ ابوالحس علی این الجعد متوفی ۱۳۳۰ هے نے اپنی ''مسند'' (۹۹) شی این الفی خلسے موقوفی مواد ہے کیا کہ:

"كُفُرٌ بِاللَّهِ ادَّعَاءٌ إِلَى نَسَبِ لَا يُعُرَفُه وَ كُفُرٌ بِاللَّهِ تَبَرَّةٌ مِنُ نَسَبِ وَ إِلَّ دَقَلٌ اللَّهِ تَبَرَّةٌ مِنُ نَسَبِ وَ إِلَّ دَقَلٌ "

یعنی، غیر معروف نسب کی طرف نسبت الله نقالی کے ساتھ گفر ہے اور نسب کے ساتھ گفر ہے اور نسب سے برائٹ الله قالی کے ساتھ کقر ہے اگر چدوہ تیمونا (لیعنی تقیر) ہو۔ اور امام ابو بکر عبدالله بن مجمد بن الی شیبہ متو فی ۲۳۵ ھے نے ''(۱۰۰) میں ان

- ٩٥ کتاب مذبحه د کر من عبه الرصور شیخه برقم: ٢١٤٣، ص ٥٨٧
  - ٩٦\_ البحر الزُّعَار، برقم: ٧٠ ١٢٩/١
- ٩٧ كشف الأستار، كتاب الإيمان، ياب من تيرًا من نسبه، يرقم: ٢٠/١ ١٠ ٧٠ ٧٠
- ٩٨ ستن اللَّارِ ميء كتاب القرائص؛ ياب من ادَّعي إلى عير أبيه، يرقم: ١١ ١١، ٢٧٠ ٢/ ٢٧٠
  - ٩٩. مستداس الحمله يقية حديث الأعمش يرمم: ٢٦٩١، ص ٩٩٤
- ۱۰۱ ـ المصنّف لاين لي شيئه كتاب الأدب، ياب ما يكره الرّحل أن يشمى إليه الخ، يرقم:۳۲۲۲۲۲، ۳۲۲، ۲۳۲۰

٩٢. أرواجر عن إقراف الكيائر، يرقم: ٩٣ ٢٠ ٢ ٢ ٢٠٠

٩١ - المعتدم الأوسط، من اسمه إيراههم، يرقم: ١٨ ١٨، ٢٨ ٢٤ ٤٤/٢

الفاظ سے موقو فأروایت كيا:

قال أبو بكر: "كَفَرَ مَن ادَّعَى نَسُباً لَا يُعُلَمُ وَ تَبَرًا مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَقِّ

صدیب الی بکروشی الندتھائی عند کی اکثر رہ ایات علی "کفر بالله" ( ایسی الندتھائی کے ساتھ کفر کیا ) ندکور ہے ، ای طرح مد مدیب آئی فرز رضی اللہ تھائی عند کی ایک روایت علی " آلا کور بالله" ایسی " بحوکی ایپ مرد ایت علی آلا کور بالله" ایسی " بحوکی ایپ کی فرز رضی اللہ تھائی عند کی ایک روایت علی " آلا کور بالله" ایسی " بحوکی ایپ کی فرز رضی اللہ تھائی عند کی ایک روایت اللہ تھائی کے اللہ تھائی کے ساتھ کفر کی جو جب ہے تو اس کے اللہ تھائی کی بیدروایت اگراور صدیث آئی فرز رضی اللہ تھائی عندما کی بیدروایت اگرای طرح بوتو غیر مستحل کے جن میں اس کی ناویل علی کہا جائے گا کہ اللہ تھائی کی بیدروایت اگرای طرح بوتو غیر مستحل کے جن میں اس کی ناویل علی کہا کہ بھے آس کے بیس فراں کے خطفہ سے بھا کی گیا ہے کو یہ آس نے اس معاملہ میں اللہ تھائی کا انکار کر دیا اور مستحل کے جن میں تا ویل کی حاجت بیس ہے جیس کہ جاری فرکر کروہ و میگر عبر رات سے فاہر ہے اور اس جوال کی حاجت بیس ہے جیس کہ جاری فرکر کروہ و میگر عبر رات سے فاہر ہے اور اس جوال کی حاجت بیس ہے جیس کہ جاری فرکر کروہ و میگر عبر رات سے فاہر ہے اور اس جوال کی حاجت بیس ہے جیس کہ جاری فرکر کروہ و میگر عبر رات سے فاہر ہے اور اس جوال کی حاجت بیس ہے جیس کہ جاری فرکر کروہ و میگر عبر رات سے فائل کروہ یہ بینا ویل ہے بین میں جوال ہے جیس کہ جاری کو جوال ہے جیس کہ جاری کی جو بین گر اب حد یہ سے فیل کروہ یہ بینا ویل ہے بین میں جوال ہے جیں :

قال بعض الشُّرَاح: سبب إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله كأنه يقول: حلقتي الله من ماء فلانٍ، و ليس كذلك لأنه إنما خلقه من غيره (١٠١)

لینی بیض فر ان نے فرہ یا کہ یہ اطلاقی تو کا سب یہ ب کداس (لیمنی الله تعنی بیض فر ان نے فرہ یا کہ یہ اساطلاقی تا سب یہ ہے کداس ایتا نسب غیرے جوڑئے والے )نے الله تعنی مرجوب ہولاء کویا کہ اس نے کہا کہ الله تعنی نے بیمن فار ان کے بانی (میمن نطفہ) سے بیدا کیا حالاتکہ ایسانیس ہے اللہ تعالی نے تو اسے (جس کے بانی سے بیدا ہونے کا اس لے ایسانیس ہے اللہ تعالی نے تو اُسے (جس کے بانی سے بیدا ہونے کا اس لے

۱۰۱\_ قتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الفرائض، ياب: "من ادّعي إلى غير أبيه" برقم: ۲۷۲۸، ۲۷/۱۰، ۹۲/۱۲/۱

دویٰ کیاہے)اس کے غیر (کے پانی) سے بیدا کیاہے۔

اور صدید فی اُنِی وَرَّر رضی القدعمة کابید جواب اس صورت میں ہے جب بیرا ضافہ ٹابت ہو اور بیرا ضافہ المام بی رکی اور امام مسلم کی روایات میں نہیں ہے اس لئے علماء کرام نے لکھا کہ اس اضافہ کا حذف ہی ممتاسب ہے، چتانچہ علامہ شہاب الدین احرقم طلانی لکھتے ہیں:

و لیست هده الزیاده می غیر روایته و لا فی روایه مسلم و لا اسماعیلی قحدفها أو حه لما لا یخفی (۱۰۲) پین، بیاضا فداس روایت کے غیر شرقی ہے تہ سلم کی روایت ش ہواور نداسا سل کی روایت میں ہے ابتراس کا حدف اُوجہ ہاں لئے کداس کے حدف کا اُدجہ ہونا محقی نیس ہے۔

اور حدیث انی بکررضی القد تعالیٰ عتد کی اکثر روایات میں بیدا ضافہ فد کورہے جب کہ بعض میں ہے جیس ہے اگر بیدات فریٹا بت ہو اس کاویٹی جواب ہو گا جو حدیث اُنی وُرِّر رضی القد تعالیٰ عند کے حمن میں حافظ این حجر عسقال لی نے وہ ہے۔

اورعاماء کرام نے کھی ہے کہ گؤ کا افوی معنی ہے کہ کسی تھی کو وُسعاینا تو کھر یا لند کامعنی میں بوگا کہ الند عو وجل کے قل کو وُسعا تپ بوگا کہ الند عو وجل کے قل کو وُسعا تپ بوگا کہ الند عو وجل کے قل کو وُسعا تپ دیا ، چنا تچہ شارح سمجے بنی ری علامہ ابوالحس علی بن خلف بن عبد الملک متو فی ۴۳ مرد مکھتے ہیں:

فإن قبل: فتقول للرَّاغب في الانتماء إلى غير أبيه و مواليه كافر بالله كما روى عن أبي بكر الصّديق أنه قال: كفر بالله ادعاء نسب لا يعرف، و روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: كان ممّا يقرء في القران: "لا ترغبوا اباء كم فإنه كفر بكم" قبل: ليس معناه الكفر الذي يستحق عليه التخليد في النّار، و إنما هو كفر لحق أبيه و لحق مواليه، كقوله في النّساء:

١٩/٨ - إرشاد الشارىء كتاب الفراقص، ياب: "من ادَّعي إلى غير أبيه مرقم: ١٩/٨ - ١٩/٨

"يَكُفُرُكُ الْعَشِيْرَ" و الكُفر في لغة العرب: التَّعظية للشئ و السُّترله، فكأنه تغطية منه على حتَّ اللَّه عزَّ و حلَّ فيمن جعله ولداً، لا أن من فعل ذلك كافراً بالله حلال الدِّم (١٠٢) لیتی، پس اگر کہا جائے کہتم غیریاب اور غیریا لک کی طرف اختیاب میں رغبت رکھے والے کو کہتے ہوائی نے اللہ تعالی کے ساتھ گفر کیا جیہا کہ حضرت ابو بمرصد بن رضی الند تعالی عند ہے مروی ہے کہ ' اُس نے الند تعالی ے ماتھ کفر کیا جس نے غیر معروف نسب کی طرف اینے آپ کومنسوب کیا" اد رحمترت عمر بن خطاب رضی الندات کی عنہ ہے مروی ہے کہ آپ نے فر ماید " وقر آن کریم میں جو پڑھا گیا ہے اُس میں بیتھا کہ 'اپنے آباء ہے اعراض مذکرولیں پیرکفرے "تو جواب میں کہا جائے گا کہ اِس کامعنی وہ کفرنیس ہے کہ جس میں بندہ قُلو د فی النّار کا مستحل ہوتا ہے، اور گفر صرف یا پ کے علّ اور مالکول کے حق کی وجہ سے ہے جیما کہ ٹی اللہ کا مورتوں کے بارے اللي قر وان هيه المنكفر كا العبير" (العني اين شو برول كي المكري كرتي میں ) اور لغب عرب میں تقر کامعتی ہے کسی فین کوڈ ھانمیا اور اُسے پُھیا ما ہو کویا اللہ تع کی نے اُسے جس کا بیٹا بنایا اُس نے اُس بھی اللہ عز وجل کے حق كو دُحانب دياء بيرنك كه جو إلى كالراكاب كرے گاوه كقر بالله كامر تكب، حلال الدّم ہوجائے گا۔

# نسب بدلنے والے پرلعنت قرمائی گئ حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه کی روایت

ا، م الدوا وُ وسليمان بن المعد بحد في متوفى ١٤٥٥ حروايت كرية بن : عن أنس بن مالك، قَالَ سمعتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: "مَي

١٠٢ م شرح أبن يطال، كتاب الفرائض، باب المن ادّعي إلى غير أبيه النع المعالم ٢٨٤/٨

ادُّعَى إِلَى عَيْرِ أَبِيَهِ، أَوِ اتَتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيُهِ، فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ الْمُتَنَابِعَةِ إِلَى يُومِ الْقِيَامَةِ" (١٠٤)

پینی، حضرت انس بن ما لک رضی اللد تھا لی عند سے مروی ہے کہ بیں نے رسول الله ﷺ کوفر ماتے سُنا ''جس نے اپنایا پ کسی او ربنایا یا (جس غلام نے )ایئے آپ کواہے مولی کے غیر کی طرف منسوب کیاتو اُس پر اللہ تعالیٰ کی قیا مت تک احدت ہے''۔

#### حغرت ابوأ مامه بالجي رضي الله تعالى عنه كي روايت

امام ابوليسن محد بن ميسني ترفدي متوفي ٩ ١٤٥ هدروايت كرت ين

#### حضرت على رضى الله تعالى عنه كي روايت

امام مسلم بن جيج تشيري متوفى ا٢٦ه (١٠٦) ، امام ابوعيني محمد بن عيني ترندي

١٠٤ \_ ستن أبي داؤد، كتاب الأدب، ياب مي الرَّحل ينتمي لي غير موليه يرهم: ١١٥،٥ /٢١٣

۱۰۵ مستى الترملي، كتاب الوصاياء باب ما حاء الا وصية لوارث برهم ۲۱۲۰، ۲۱۸ م ۱۷۹،۱۷۸/۲

۱۰۱ محبح مسلم كتاب الحج باب (۵۸) في قضل المدينة النخ برقم: ۲ ۲۰/۳۲ ك. (۱۳۲۰)، ص ۱۲۲، ۲۲۲

#### حضرت ابن عياس رضي الله تعالى عنيما كي روايت

المام الوعبد الشكر بن يزيد ابن ماج قرو في متوفى المام الوعبد المت كرتے بيل كه عن ابن عباس قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ سَنَجُهُ. "أَمْنِ انْتَسَتَ إِلَى عَيْرِ أَبِيُهِ، أَوْ تَوَلَّى عَيْرِ مَوَ الِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعُنَهُ اللّهِ وَ الْمَلَاثِكَةِ وَ النّاسِ أَجْمَعِينَ " (١٠٩)

بین محضرت این عباس رضی اللدت کی عنبی بین کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قر مایا ' جس نے اپنانسب اپنے باپ کے قیرے بیان کیایا (جس غلام نے ) اپنے سولی کے قیر کی طرف اپنے آپ کومنسوب کیا اُس پر اللد تعالی اور سب فرشتو ل اور آدریوں کی کھنت ہے''۔

#### حضرت ثمر وبن خارجه رضى الله تعالى عنه كى روايت

ا مام ابوعیسی تحمد بن عیسی ترفدی متوفی ۹ کاه هر ۱۰ ۱) او را مام عبدالند بن عبدالرحمٰن وارمی متوفی ۵ ۱۱ هر ۱۱۱) او ره فظ ابوالقاسم سیمان بن احمد طیر انی متوفی ۹ ۲۳ هه (۱۱۲) روایت کرتے بیل که

عَن عَمْرُو بن حارِجة، قال: كُنْتُ تُحُتْ نَاقَةِ اللَّهِي مَتَجَةً فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ: "مَن ادَّعَى إلى غَيْرِ أَبِيُهِ، أَوِ انْتَمَى إلى غَيْرِ مَنْهُ يَقُولُ: "مَن ادَّعَى إلى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إلى عَيْرِ مَوْالِيهِ رَعْمَةً عَنْهُمَ فَعَلَيْهِ لَعْمَةُ اللّهُ وَ الْمَلَاثِكَةِ وَ النّاسِ أَخُمْعِينَ". و اللّهظ للدّرمي و زاد الطّبراني: "لَا يُقُبَلُ مِنةً أَخْمُعِينَ". و اللّهظ للدّرمي و زاد الطّبراني: "لَا يُقْبَلُ مِنةً

١٠٩ - سرايل ماحله كتاب الحدود بياب: "من ادّعي إلى عبر أيه الخ"برقم: ٢٦٢/٢٠٢١ ٢٦٠٢

۱۱۰\_ سنن الترمذي، كتاب الوصاياء ياب ما حاء "لا وصية لوارث"، يرقم ۲۱۲۱، ۱۸۰،۱۷۹/۲

۱۱۱ ـ سساللزمي، كتاب الشر، ياب في الدي يتمي إلى عبر مواليه، برقم: ۱۹۹ ۲ ،۲۵۱ ـ ۱۹۹ ۱۱۷ ـ المعجم الكبير، يرقم: ۲۰ تا ۷۱، ۱۵-۲۲/۱۷ تا ۲۲

متوفى ٩ كا حد ١٠٧) اورامام احمر بن حنبل متوفى ١٧١١ هد ١٠٨) روايت كرت بين: عن إيراهيم النُّيْميُّ عن أبيه قال: خَطَبُنَا عَلَيٌّ بُنُّ أَبِي طَالِبٌ فَقَالَ مَنْ رَعَمَ أَنَّ عِنْدَا شَيْئًا نَقُرُوُّهُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَ هَذِهِ الصَّحِيْفَةُ. قَالَ وَ صَحَيْفَةً مُعَلَّقَةً فِي قِرَابٍ سَيُفِهِ. فَقَدُ كَذَب، فِيُهَا أَسْنَالُ الْإِبِنِ وَ أَشُيَّاءٌ مِنَ الْحَرَاحَاتِ، وَ فِيُهَا قَالَ النُّبِيُّ عَلَيْهِ: " " وَ مَن ادُّعَىٰ إِلَى عَيْرِ أَبِيُّهِ، أَوِ انْتُمْنِي إِلَى عَيْرِ مَوَالِيُهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَحُمَّعِينَ، لا يَقُبُلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرَّفًا وَ لَا عَدُلَّا . واللفط لمسلم اليتى، ايرائيم يمي اين والدي روايت كرتے بي كد مفرت على بن الى ط اب رضی اللہ تعالی عند نے ہمیں خطبہ ارش دفر مایہ حالانکہ اُن کی نیام کے ساتھ ایک صحیفہ رہنا ہوا تو حصرت علی المرتقفی رضی اللہ تع کی عند نے اُس صحیفہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مداجوتھ پیگمان کرتا ہے کہ بھارے ہاں اللَّابِ الله (قرآن ) ادر محيفه كے علاد وكوئي ادر جيز بو و محص جمونا ب اِس صحیقہ میں آو او توں کی عمروں کا بیون ہے اور چھو تھیوں کی ویت کا بیان ہاورأس میں بیہ کے جمنور تی کریم ﷺ نے فرمای: ...... "اورجس نے اپنے آپ کواپنے باب کے غیر کی طرف مفسوب کیایا جس غلام نے اپنے آپ کواینے مالک کے غیر کی طرف منسوب کیا اُس پراللہ تعالٰی کی اسب فرشتوں اور آ ومیوں کی لعنت ہے، تی مت کے دن اللہ تعالیٰ اُس کا کوئی فرض قبول فمر مائے گاادر نقل''۔

۱۰۷ مس الترمدي، كتاب الولاء و الهياه باب ما حاء فيمن دولّي هير مواليه الخ. يرهم:۱۸۲/۲ ۲۱۲۷/

A1/1 Hamsto /11A

صَرُف وَ لَا عَدُلُ"

ایتی، صرت عُو و بن خارجہ رضی اللہ تق لی عند ہے مروی ہے کہ می تضور نی کریم ﷺ کوفر یا تے سُنا کہ ''جوا ہے ا کریم ﷺ کی اوقتی کے شیچ تھا تو بیس آپ ﷺ کوفر یا تے سُنا کہ ''جوا ہے باپ ہے سوا دو سرے کی طرف اپنے آپ کونسبت کرے یا (جس غلام نے) اپنے آپ کوا ہے مولی کے غیر کی طرف منسوب کیا اُن ہے اعراض کرتے ہوئے آپ کوا ہے مولی کے غیر کی طرف منسوب کیا اُن ہے اعراض کرتے ہوئے آپ کوانہ قالی ، سب فرشتو ل اور آ دیموں کی احت ہے''۔

اللہ تعالی قیا مت کے دن اس کافرض قبول کرے گا نہ لیا''۔

#### لعنت سيصراد

حدیث شریف میں نسب بدلنے والے کے لئے لعنت فدکور ہے، بیاحنت اُس پر ہے جو اپنے آباء سے بیزاری فل ہر کر ہے اور رائے آباء کے غیر کے نسب کا دعوی کر ہے جیسے غیر ستید ہو کرستید ہو کرستید ہو کرستید ہو سیامی کرستید ہو سیامی کرستید ہو سیامی کرستید ہو ہے کا دعویٰ کرے چنانچیٹ رح میں جابئ رمی علامہ ابوالحس علی ہن خلف بن عبد الملک متو فی ۱۳۷۹ ہولکھتے ہیں:

و إنما لعن النبي عليه السّلام المتبرّئ من أبيه و المدّعي عير
نسيه فيمن قعل ذلك ققد ركب من الإثم عطيماً و تحمل
من الوزر جسيماً، و كذلك المنتمى إلى غير مواليه (١١٢)

يتى ، حضور في كريم في الله في المريم في الله في الله في الله في الله في الله المنتمى الله في الله في الله الله الله في الله في الله في الله في الله في الله الله في الله

١١٢ ٨. شرح لين يطال، كتاب القرائص، ياب من الأعلى إلى غير ليه النع ٢٨٣/٨

حافظ الويكر بحدين عيد الله ابن العربي ما كلي منوفي ١٣٥٥ هـ لكفية بين :

إذا كفر نعمة مولاه فقد صار طالماً، و قد قال الله تعالى ﴿ أَلَا لَعُمَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (حود: ١١٤) (١١٤) لَعْمَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (حود: ١٨) (١١٤) التي جب و واسية مولى كالمت كي اشكرى كرنا جاؤوه طالم بوجانا جاور الله تعالى ترايا ج: ﴿ أَلَا لَعْمَةُ اللّٰهِ عَلَى الطَّالِمِينَ ﴾

اورادن کامنی وطنگارنا او رؤور کرنا ب، احا و بیٹ ہو بید عبدالخیة والتی عش آسب ہوئے والے کے لئے قیامت تک القد تعالی کی لعنت متنابعہ فد کور ہے تو لعنت جب القد تعالی کی طرف سے ہوگی تو معنی ہوگا کہ دوائی بندے کواپنی رحمت ہے دُو رفر ما ویتا ہے ، او رائی طرح فرشتوں اوران نول کی لعنت بش دواخی ل ہیں ، ایک سے اوران نول کی لعنت بشی دواخی ل ہیں ، ایک سے کہ وہ اس شخص پر لعنت ہیں فرکور ہے ، فرشتوں اوران نول کی لعنت بشی دواخی ل ہیں ، ایک سے کہ وہ اس شخص پر لعنت ہیں چوکہ ایم ایم کی استعفاد کرتے ہیں ، بند وجب اس جدم کامر کم بیوج ہا ہے اورائی پر ما دم وہی ان ہو کرتو بہیں کرتا تو وہ فرشج اس کے لئے استعفاد رکر کے ہیں اورائی طرح اس کے لئے استعفاد رک کر دیتے ہیں اورائی طرح ان نول کی لعنت بیل دورا احتمال میں ہوگئی گر دائے ہوئے مرتکب طرح ان نول کی لعنت بیل دورا احتمال میں ہے کہ انسان اس کام کوئیج گر دائے ہوئے مرتکب طرح ان نول کی لعنت بیل دورا احتمال میں ہے کہ انسان اس کام کوئیج گر دائے ہوئے مرتکب

و اللعنة هي الطرد، فيكون المراد كما تقدم في وقت أو حالٍ أو شخصٍ أو على صعةٍ، و أما لعنة الملالكة فإنهم كانوا يستغفرون له، فقطعهم الإستغفار إبعاد له عنهم، و يحوز أن يحمل على ظاهره فيلعنونه، و أما لعنة الناس فهجرانهم، أو إطلاق اللعن له على ظاهر الحديث (١١٥)

١١٤\_ عارضة الأحوذى، كتاب الولايه ياب ما جاء قيس تولَى غير مواليه النام يرقم ٢١٢٧، ٢١٩/٨/٤

۱۱- عارضة الأحودى، كتاب الولاية باب ما حاء قيمن تولّى غير موالية النام برقم: ۲۱۲۷،
 ۲۱۹/۸/٤

المنتی اور العنت دُور کریا ہے، و حذکار ما ہے تو جیسا کہ پہلے گر را مرا دہوگی کی وقت یا کسی حال میں یہ کس صفت پر ( دُور کریا یا د حظکاریا ) اور ملا نکہ کی احت یہ ہے کہ وہ اس کے لئے استغفار کرتے ہیں تو فرشتے اس شخص کی (اِس ممنوع نعل کے ارتکاب کے ذریعے ) اُن سے دُور کی کے سبب اس کے لئے استغفار تعلیم کر دیے ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ اس احت کو فل ہر پرجمول کرتے ہیں جوئے کہ جوئے کہ وہ اس پر لحنت ہی جائز ہے کہ اس احت کو فل ہر پرجمول کرتے ہیں جوئے کہ جوئے کہ جوئے کہ وہ اس پر لحنت آن کا اس خض کو چھوڑ ما ہے یا فلام حدیث کی بنا پر اس کے لئے لعنت کا اطواق ہے شخص کو چھوڑ ما ہے یا فلام حدیث کی بنا پر اس کے لئے لعنت کا اطواق ہے (ایس کی لئے لوگ اُن پر احت کرتے ہیں )۔

نسب بدلنے والے براللہ تقالی نظر رحمت بیس قر مائے گا حضرت معاقبین انس جُہنی رضی اللہ تعالی عند کی روایت ام ماحمہ بن عنبل منو فی ۲۴۱ ھے روایت کیا کہ

عن سهن بن معاد عن أبيه عن النّبي عَنَجُ أَنّه قال "إِنَّ اللّهِ تَعَالَى وَتَعَالَى عِبَادًا لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ لَا يُزَكِّيمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ لَا يُزَكِّيهُمُ وَ لَا يُنطُرُ إِلَيْهِمَ " ، قِيْلَ: مَن أُوالِيكَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: "مُتَرّ مِن وَلَدِهِ، وَرَجُلّ اللّهِ؟ قَالَ: "مُتَرّ مِن وَلَدِهِ، وَرَجُلّ اللّهِ؟ أَنْعَمَ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَكَفَرَ نِعْمَتَهُمُ، وَ تَبَرّأُ مِنْهُمٌ " (١١٦)

ایمی انہوں نے حضور ہی کریم فی سے روامت کی کہ آپ نے فر ایا 'القدنق لی کے بکھا ہے بندے ہیں کہ قیا مت کے ون القدنقالی ندائن سے کلام فر مائے گا اور ندائیس پاک فرہ نے گا اور اُن کی طرف نظر رحمت فر مائے گا'' بعرض کیا گیا یا رسول القدید

لوگ کون ہیں؟ قر مایا کہ 'اپنے والدین ہے برآت کا اظہار کرنے والاء اُن سے اعراض کرنے والا اور اپنی اولا دے برآت کا اظہار کرنے والا اور وہ شخص جس پر کسی قوم نے اثبی م کیا پس اُس نے اُن (انبی م واحد ن کرنے والوں) کی تعمت کی ناشکری کی اور اُن ہے براُت کا اظہر رکیا ''۔

ال صريت شريف كوامام الوالقاسم طبراتي متوفى ٢٠١٠ هـ في المسعد الكير" (١١٧) شن يحيي بن ايوب كلاهما عن زبان ابن قائلة و بهذا الإسناد كطريق سے روايت كيا ہے۔

ا ہے آپ کوغیر ہا ہے کی طرف منسوب کرنا ، حقیقی ہا ہے ہے یہ اُت او راس ہے اعراض ہے ، اک طرح نسب بدلنا اپ آبا و سے یہ اُست او راک سے اعراض ہے ، ای طرح نسب بدلنا اپ آبا و سے یہ اُست او راکن سے اعراض ہے او رصد بیٹ شریف بیس کہ یہ اُت او راعرض ہے منع کی گیا او راد لگا ب کرنے والوں کے لئے بیدوعید پی بیان کی گئیں کہ قیا مت کے روز اللہ تھ کی نہ اُن سے کلام فرمائے گا او رنہ آئیں ستھرا رکھے گا او رنہ اُن پر نظر رہنے گا۔

اوراس میں بھی وہی تاویلیں ہیں جو پہلے ذکر کی جا پیکیں کداگر کوئی شخص اس براُت و اعراض کے حرام ہونے کا علم رکھتے ہوئے اسے علال جانتا ہے تو حدیث شریف اپنے ظاہر پر رہے گی اورا گرحلال نہیں جانتا تو بیر کل مے صرف اس حرام فعل کے مرتکب کے لئے بطور تھلیط و زجہ واروہوئے...

ا درعالے کرام نے لکھ کہ اللہ تعالی کا ان سے کلام زفر وہا ہد تو فضب سے کنا ہیہ، چٹا نچہ علامہ ابوالحن سندھی لکھتے ہیں:

قوله: "لاَ يُكُلِّهُمُ اللَّهُ" كِماية عن شدَّه الغصب.

اور ' آئیس تھر انہیں کرے گا' ' کا مطلب ہے کہ آئیں گنا ہوں کے سل سے پاک نہیں کرے گا کرے گا اور ' ان کی طرف نہیں وکھے گا' ' کا مطلب ہے کہ ظیر رحمت نہیں فرمائے گا ورنہ کوئی

مجی اس ہے پوشیدہ فیس ۔(۱۱۸)

نسب بدلنا بہت بڑا بہتان ہے

#### حضرت واثله بن اسقع رضى الله تعالى عنه كى روايت

ا، مجد بن اساميل بخاري موفى ٢٥١ هدوايت كرت إن:

عبد الواحد بن عبدالله النّصرى قال: سَمِعَتُ وَالِلّهُ بُنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ: "إِنَّا مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَلُ يَدُعِى الرَّحُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ" الح (١١٩)

لینی ، عبد الواحد بن عبد الله النصری نے بیان کیا کہ میں نے حضرت واثلہ بن استع من الله عن عند کو یہ الله بن استع من الله عند کی عند کو یہ فر مائے من کہ رسول الله ﷺ نے قر مایا ۔ " بہت بوا بہتان میرے کہ کوئی شخص اپنی نسبت اپنے واللہ کے غیر کی طرف کر نے " اللے ۔

اورد دائ طرح کدال سے بڑا بہتان اور کیا ہوگا کہ آدی اپنے فالق پر بہتان و ندھے کہاند تعالیٰ نے اُسے ہیں القد تعالیٰ نے اُسے جس کے نطفے سے بیدا فر مایا وہ کہتا ہے کہ جس القد تعالیٰ نے جسے اس کے نیمی سے نطفے سے بیدا کی ہر اس اس طرح اپنے وب پر بھی بہتان ہے کہ جس نے تیم سے نیمی فلاں کے نطفے سے بیدا ہوا ہوں اس طرح وال پر بھی بیتان ہے۔

ذ كركرده احاديث نبو بيعليه التحية والنتناء مين وعيدين

على عاسده من ارش وات نبويد عديد الخينة و الثناء على وارد كلى ت كى جوتو جيبهات و
تاويلات اوراًن على بيائ جائے والے اختالات ذكر كے ووائي جگه درست بير اس على
كوئى كلام نيس بيائين ايك مسمى ان كوچائي كدو و نسب بدلنے دالوں ،غير آباء كى طرف اپنى
نبیت كرنے والوں کے لئے حضور نبی كر ميم صلى القد عديد وسلم نے جو وعيد بي ارش وفر مائى بيل
انبيل مذفظر ر كھے، اوراس مجج وشنج عمل كى كروسے بھى اپنے آب كو بچائے اوران كا خلا صدور ح

ا۔ کیدیزاہتان ہے۔

جیں کہ امام بخاری نے اِسے حضرت واحملہ بن استفع رمنی القدنق کی عندے روایت کیو

\_

۴۔ قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے کلام بیل فرمائے گا۔

۳۔ قیامت کے دن اللہ تعالی اُن برِنظر رحت بیس فرمائے گا۔ جیس کیامام احمہ نے انہیں حضرت انس جبی رضی اللہ تعالیٰ عند کے والدے روایت کیا ہے۔

۵۔ اُس پر جنت حرام ہے۔

جیں کیا مام بی ری مسلم، ابوداؤوہ ابن ماجہ، وارمی ادراحمہ نے اے مطرت سعد بن ألي و قاص ، اور محضر ت ابو بکر درصی اللہ تعالیٰ عنیما کی حدیث ہے روایت کیا ہے۔

٧ .. و وجنت كى خوشبو بحى شديائ گا-

جير كامام ابن ماجدت إست مريث ابن عمر رضى اللداق في عني سه روايت كياب-

4 - أس رقيا مت تك الله تعالى كى لعنت ب-

جیں کہ آیا م ابو داوہ داو راہ م ترقدی نے اسے حضرت انس بن ما لک او راہواً ، مد ہالی رضی اللہ تفاتی عتبما کی حدیث سے دوایت کیاہے۔

۱۱۸ و تحقیق مستدامام احمد، ۲۹۸/۲۶

۱۹۹\_ صحیح البخاری، کتاب العتاقب، باب بعد باب تسبة البص إلى إسماعيل، برقم: ۱۹،۹،۲۵،۲۱۱، ۲۷،۶۱۱

۸ - اُس برخوداللدنت في اورسب فرشتون اور آدميون كى لعنت - -

جبیها کہا، مسلم، تریزی، ابن ماجہ، نے اسے حضرت علی المرتفنی، ابن عباس اور حضرت عمر بن خارجه، رضى الله تعالى عنهم كى حديث عدد ايت كياب-

9۔ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کا کوئی فرض قبول نہیں فریائے گااور نہ آل۔

جبیها کداه ممسلم متر ندی اورطبر انی نے اے حصرت عی المرتضی اور عمر بن خارج برضی الله

عنما کی حدیث سے روایت کیا ہے۔

ال ووام ش المنظل ہے۔

جیرا کدا ، مسلم اورا مام احمد نے اِسے معفرت ابوؤر رضی اللہ تھ کی عند کی حدیث سے روابيت كياب-

اا۔ ودكافر بوجائےگا۔

جيبا كدامام بخاري مسلم ، ابوداؤ داوراحد نے إے حضرت ابو ذرّ اور حضرت ابو حرير ه رضی اللہ تعلیٰ عنبما کی حدیث ہے روایت کیا ہے

١١ - تبكااتكاركۇ --

جبیها کها ه م این هجه ماحمه بطبراتی او را بن عدی نے اِسے حضرت عبدالله بن عمر و رضی الله نقالی عندے روایت کیا ہے۔

۱۳ ۔ آدی کا بے تب کی طرف اپٹی تبعت کرنا جومعروف نہیں ، کفر ہے۔

ا ما من ماجه واحمر طبر انی اورائن عدی نے اسے معترت عبد اللہ بن عمر ورضی التدت کی عتدے روایت کیا ہے۔

۱۳- ایسے نب کی طرف نبت کرنا جومعروف نبیس اللہ تعالی کے ساتھ ٹھر ہے۔

جبیها کدامام طبرانی ،ا بن الجعد نے اسے حضرت ابو بکرصدیق رضی القد تک کی عنہ سے روايت كيا ہے۔

10- نسب عيداً تالله تعالى كما تعد كر ب-

جیں کیا مامطبراتی، بزاراورا بن الجعد نے اسے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللدت کی عتبہ ے روایت کیا ہے۔

١٧- نسب كي لي كرما الله تعالى كيما تحد كرب-

جير كرامام طبر افى في احد معترات ابو بكرصد الى رضى القد تعالى عند بروايت كيا ب-ے اور اپنا ٹھکا نہ جہم ہنا لے۔

جیں کہا مام بخاری ومسلم نے اِسے حضرت ابو ذرّ رضی اللہ نقولی عند کی حدیث سے رواعت كيا ٢٠

علاء اسلام نے قر آن کریم کی آیات اور حضور ﷺ کے ارشادات کوما مے رکھتے ہوئے نسب ہدلنے کوغیر یا پ کی طرف اپنی نسبت کرنے کوحرام و گنا داکھ ہے او راہے کبیر و گنا ہوں یں شار کیا ہے ، شارح بن رکی شیخ الاسلام علامہ بدرالدین مینی حتی متو فی ۸۵۵ ھا(۲۰) اور م الاسلام ما فظ اين حجر عسقلال شائعي متو في ١٥١٨هـ (١٢١) "صحيح البخاري" كي عد عث (۱۲۲) كتحت لكمة إلى:

و في الحديث تحريم الانتفاء النّسب المعروف، و الإدعاء لینی، او رحد یث تمریف میں معروف نسب کی نقی او رائیے آپ کوشیقی باپ

کے غیر کی الرف منسوب کرنے کا حرام ہونا فد کورے۔

١٢٠ عمدة القارى، كتاب المناقب، ياب تسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السّلام، 109/11 MO. A: ...

١٢١\_ قتح الباري، كتاب المناقب، ياب تمبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام، يرثم:٨٠٥٧ ٨/٦/٠٧٢

۱۲۲\_ صحیح البخاری؛ یرفی:۸۰۸

المشاد السارى (شرح صحيح البخارى)، للقسطالاتى، أبى العباس شهاب المين احمد (ت٩٢٣هـ)، دار الفكر، بيروت ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م

٢ - أَشْعَةُ اللَّمُعَاتِ للدَّهلوى، الشَّيخ عبد الحق بن سيف الدين المحدّث
 (ت ٢٠٥٢هـ)، المكتبة النُّورية الرَّضوية، سكهر، باكستان ٢٧٦م

٣. [كمال المعلم بفوائد المسلم، للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي، (ت٤٤٥هـ)، تحقيق الدّكتور يحى إسماعيل، دارالوقاء، المنصورة، الطّبعة الأولى ١٩٩٨ه، ١٩٩٨م

إكمال إكمال المُطم لآيي، الإمام محمد بن خليقة الوشتاني المالكي،
 (ت٨٢٨٥)، ضبطه محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، يبروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ ١٩٩٤م

هر الوالدين و صلة الرّحم، لابن الحوزى، الإمام حمال الدين عبد الرحمن
 بن على (ت٩٧٥هم)، تحقيق مبروك إسماعيل مبروك، مكتبة القران، القاهره

البحر الزخار (المعروف بمسند البرّار)، للبرّار، الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق العتكى (ت٢٩٢هـ)، تحقيق الدكتور محفوظ الرّحمن زين الله مكتبه العلوم و الحكم، المدينة المتورة، ١٤٢٤هـ.
 ٣٠٠٠٣م

٧- قاريلات أعل العُنَّة، للسمرقندي، أبي منصور محمد بن محمود الماتريدي الحنفي (ت٣٣٣هـ)، المكتبة الحقائية، بشاور، باكستان

۸ـ تحقیق مسند إمام أحمد، للسید أبی المعاطی النوری و أحمد عبدالرزاق عید وغیرهما، عالم الکتب، بیروت، الطبعة الأولی ۱۹۹۸هـ ۱۹۹۸م

- تفسير القُرطيي\_ للقرطبي، الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى

شارح بخارى علامه شريف الحق امجدى لكهية بين:

جان ہو جو کرسب کو بدلنا حرام و گناہ ہے یہاں تک کدائی حدیث بنی اُسے مرز تک فرمایا ہے، نسب بدلنے کی دوصور تی ہیں ایک نفی یعنی اینا ہا پ کے نسب سے اٹکار کرنا ، دوسرے اٹیات لیعنی جو ہا پ نبیل اُسے اپنا ہا پ بتانا دونوں حرام ہیں جیسا کہ آج کل دوائ پڑ گیا ہے بردی آسانی سے لوگ اپ آپ کوسید کہنے اور کہلانے لگ جاتے ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ سید نہیں غالباً یہ بیاری پہلے بھی دائر کہلانے لگ جاتے ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ سید نہیں غالباً یہ بیاری پہلے بھی دائر کھیں۔ (۲۲)

اورامام جمال الدین عبد الرحل بن علی ابن الجوزی متوفی عودے دیے ایک رسالہ میں والدین سے اعراض اورغیر باپ کی طرف نسبت کو گناہ قر ار دیا اور 'ممند امام احمہ'' اور ''جمعین'' ہے اعادیث نبویہ علیہ التحیة والثناءذکر کی ہے ۔(۲۲)

اورامام دہی نے اے کیر وگنا ہوں میں ٹارکیا ہے جیسا کدان کی کتاب 'الکیار' میں

اورعلامدا بن تجربیتی شافعی نے بھی اے کبیر و گنا ہوں بٹی شار کیا ہے۔(۱۲۰) اور لکھا ہے کہ بیتھم ان احادیث معجد سے صرح ہے اور داشنے جلی ہے اگر چہ بٹس نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کی تعربے کی ہو۔

۱۲۳ \_ وهدالقاری شرح صحیح بخاری، کتاب المناقب، حدیث: ۱۹/۲ ۱۸۵۳ ۱۹/۲

۱۲۵ \_ بِرُّ الوالدين و صلة الرَّحم، قصل قيمن تبرَّا من والنيه الخ، و قصل إثم من ادَّعي إلى غير أبيه، ص٢٦ - ٦٢

۱۲۰\_ الرُّواحر عن اتتراف الكيائر، الكبيرة الثانية و الثالثة و التسعون بعد المائنين،

59

- ۱۰ تفهیم البحاری (شرح صحیح البخاری)، للعلامة غلام رسول رضوی،
   قیصل آباد، باکستان
  - ☆ المتمامع الأحكام القران = تفسير القرطبي
- ۱۱\_ حاشية السندى على السنن الابن ماحة، دار الكتب العلمية بيروت،
   الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م
- ۱۲ حاشية السندى على الصحيح للبحارى، لأبي الحسن تور الدين محمد بن عبد الهادى السندى (ت ۱۲ م)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ۱۲ م. ۱۶۹۸م
- ١٣ الزواجر عن اقتراف الكبائر، لإبن ححر الهيتمي، الإمام العباس أحمد بن
   محمد بن على المكى (ت٩٧٤هـ)
- ١٤ مُمنَّن أَبِي داؤد، للإمام سليمان بن أشعث السَّحستاني (ت٢٧٥هـ)، دار
   ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م
- ١٥ مُننَ إِين مَاحَة للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القُرُويني (ت ٢٧٣هـ)،
   دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م
- ۱۲ منتن الترمذى، للإمام أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت ۲۹۷هـ)، تحقيق محمود محمد محمود حسن نصار، دار الكتب العلمية، يبروت، الطبعة الأولى ۱٤۲۱هـ ۲۰۰۰م
- ۱۷ مَننَ المَلْومِي، للإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرّحدن (ت ۲۰۰ه)،
   تخريج الشّيخ محمد عبدالعزيز الخالدى، دار الكتب العلمية بيروت
  - ☆ شرح ابن بطال= شرح صحیح البخاری
- ١٨ شرحصحيح البحارى، لإبن بطال، الإمام أبى الحسن على بن خلف بن عبد الملك، مكتبة الرُّشد، الرياض، الطبعة الأولى ٢٠٠٠ هـ ٢٠٠٠م

- ۱۹ شرح صحیح مسلم، للتووی، الإمام أبی زكریا یحی بن شرف التعشقی الشاقعی (ت۲۷۲ه)، دارالكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى ۲۷۲ه، دارالكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى ۲۷۲ه، ۲۰۰۰م
- ٢٠ شرح صحيح مسلم، للهررى، العلامة محمد الأمين بن عبدالله الأرمى
  العلوى الشّافعي، دارالمنهاج، حدة، ودار طوق النّحاة، بيروث، الطبعة
  الأولى ١٤٣٠هـ ٩٠٠٩م
- ۲۱\_ شرح الطيبي (على مشكاة المصابيح)، للإمام شرف الدين الحسين بن محمد بن عبدالله الطيبي (ت٧٤٣هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ ١٠٠١م
- ٢٢ صَحِيتُ لَيْحَارِئ، للإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل الحعفى (ت
   ٢٥ ١ ١٤ ما الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ١٩٩١ء
- ۲۳ صحیح مسلم، للأمام مسلم بن الحجاج القشیری (ت۲۲۱ه)،
   دارالأرقم، بیروت
- ۲٤ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، إلى العربي، للإمام الحافظ أبى بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي المالكي (ت٣٤٥هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م
- ۲۵ قتح الرّدود في شرح صنن أبي داؤد، للنيخ أبي الحسن نور الدين محمد بن عبدالهادي السندي (ت١٣٨٥هـ)، تحقيق زكي الخولي، دار لينة للنشر و التوزيع، مصر، الطبعة الأولى ٤٢١هـ ٢٠٠٠م
- ۲٦\_ قَتُحُ البّارى شرح صحيح البحارى، للعسقلاتى، الحافظ أحمد بن على بن ححر الشّافعى (ت٢٥٨٥)، تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله، دارالكتب العلمية، يروث، الطّبعة الثّاثة ٢١٤١١هـ ٢٠٠٠م
  - ☆ الكاشف عن حقائق السنن = شرح الطيبي
- ٢٧ الكامل لابن عدى، الإمام الحافظ أبى احمد عبد الله بن عدى الحرحاتى

61

- ۲۸ کتاب الدّعاء، للإمام الحاقظ أبى القاسم سليمان بن أحمد الطبراتى (ت٣٦٠٠)، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ ٢٠٠١م
- ۲۹ کتاب الکیائر، للذهبی، الإمام محمد بن أحمد (۵۸۵۷ه)، تحقیق
   ۲۹ محی الدین مستو، دار ابن کثیر، دمشق، الطبعة الثانیة ۵۱۵ه
- ٣٠ كشف الأستار عن زوائد البزار، للهيئمي، الحافظ نور اللين على بن أبي
   بكر (ت٧٠٨ه)، تحقيق الشيخ حيب الرحمن الاعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ. ١٩٧٩م
- ۳۱\_ الكوثر التحارى إلى رياض أحاديث البخارى، لإمام أحمد بن اسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراتي الشافعي (ت٩٣٠ه)، تحقيق الشيخ احمد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ ١٤٠٨م
- ۳۲. محمع البحرين في زوائد المعجمين، الإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن على بن أبي بكر الهيثمي (ت٧٠هـ)، تحقيق محمد حسن محمد حسن المحمد حسن محمد حسن المحمد على بن أبي بكر الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م محمد على الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م
- ٣٣\_ مرقات المفاتيح (شرح مشكاة المصابيح)، للإمام الملاعلى بن سلطان محمد القارى (ت110) الشيخ جمال عيتانى، دارالكتب العلمية، يروت، الطبعة الأولى ١٠٤٢، ١٠٠١م
- ٣٤ مسئد اين المحمد، لأبي الحسن على بن الحمد بن عبيد الحوهري (ت٤٣٠هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٧هـ ١٩٩٦م
- ٣٥ مكمل إكمال الإكمال، للإمام محمد بن محمد بن يوسف المسوسي الحسيني ( ت٥٩٥هـ) ، دار الكتب العلمية، ييروت، الطبعة الأولئ ١٤١٥هـ ١٩٩٤م

- ٣٦ مِثُكَاةً الْمَصَابِيَحِ لَلْتَبريزى، الشَّيخ ولى النَّين أبي عبد اللَّه محمد بن عبدالله الخطيب (ت ٧٤١هـ)، تحقيق الشَّيخ حمال عبتاني، دارالكتب العلمية، يبروت، الطَّبعة الأولى ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م
- ۳۷ مَتُعَمَّعُ الزَّوَاتِد ومنبع الفوائد للهيثمي، نورالدين على بن أبي بكر المصرى (ت٧٠هـ)، تحقيق عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م
- ٣٨ المُعَمَّده للإمام أحمد بن حتيل (ت ٢٤١هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت
- ٣٩\_ المصنف الإن أبي شيئة للامام أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبه (ت ٢٣٥ه)، تحقيق محمد عوّامة المحلس العلمي، و دار قرطبة، بيروث، الطبعة الأولى ١٤٧٧هـ ٢٠٠٦م
- المعتم الأوسط، للطبراني، الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن ايوب اللخمي (ت٣٦٠هـ)، تحقيق محمد حسن بن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ معمد ١٤٩٩٨م
- ۱٤ ـ المعجم الصغير، للطبراتي، الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللحمي (ت٣٦٠هـ)، دار الكتب العلمية، يروت، ٤٠٣هـ ١٩٨٣م
- ٤٦ المعتدم الكبير، للطبراني، الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أبوب اللخمي (ت ٢٠ ٣هـ)، تحقيق حمدى عبدالمحيد السلقي، دار احياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٢١هـ ١ ٢٠٠١م
- ٤٣ المفهم لماأشكل من كتاب مسلم للقرطبي، الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم (ث٦٥٥هـ)، تحقيق محى الدين ديب مستور أحمد محمد السيّد وغيرهما، دارابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثة ٢٢٦ ١هـ ٢٠٠٥م
- ٤٤ : ﴿ هَ الْقَارِي شرح صحيح بخارى، للعلامة محمد شريف الحق امحدى،
   بركاتي پيلشرز، كهارادر، كراتشى، باكستان

| محترم القام جناب                           |
|--------------------------------------------|
| جيا كآب كالم على برجميت ال                 |
| ت كلب شائع كرتى بي وكريا كمتان بحريم       |
| نے اپنے سلسلہ منت اشاعت کی بی یا نیسی کا ا |
| راجات عر الوفعد اختاع كي وجد مرش           |
| ال لا ك دريع آب م اتال ب                   |
| الخفاكي كريمين في آيذ دي ما تعداد مال كرد  |
| فسلسله مغت اشاعت كاثمبر عالياجائ يعرف      |
| ا ك والسيع فقر في بيجين والفاحرات كالم     |
| فرات دی اور پروفرز على آ کرفيس جي کرولا م  |
| برشباقارم بلداز بلدق كرواكي ديرتك          |
| ، جا تم گی البتداس کے بعد موصول ہونے و     |
| سال كى جائے كى شال أكر كى كا فارم جورى يى  |
| ے 10 کائل ارمالی جا تھی گی۔                |
| الوعد ابناه م بعد ما بديم شراد             |
| رخوب واشح تكعيس تاكر كمايش يروقت اوراس     |
| ن بلكتى آرۋرىر ايناموجوده ممرشپ نبرلكو     |
| اس ای ای مے مداند کریں منی آرڈریس ایت      |
| الإشارالي رياس بي                          |
| عيت اشاعت البلقت إكتان                     |
| ر مبحد کاغذی با زار میشما در کراچی ۔ 000   |
| ,                                          |
|                                            |
|                                            |
| > <sub>₹</sub> ∪                           |
| ن قبر                                      |
| ف اید الدافرادایدی فی آرا                  |
| كالي استعال كي جامكتي ہے۔                  |
|                                            |

#### نوٺ!!

- اللہ علومت پاکتان کی طرف ہے تی آرڈ رفیس میں اضافے کی وجہ ہے آپ کو مہولت دی گئی ہے کہ آپ ایک مٹی آرڈ ریرا یک سے نیا دہ ممبران کی فیس ایک ساتھ بھیج سکتے ہیں۔
- اللہ ممبر شب حاصل کرنے کے لئے علیجدہ فارم کی ضرورت نہیں ، آپ ای فارم کو پُر کر کے بھیج سکتے ہیں۔
- اللہ اللہ اللہ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ فارم جلد از جلد پُر کر کے روانہ کر دیں دیا دہ تا خبر کی صورت میں کتاب نسطنے پر شکایت قابل قبول شہوگی۔
- اپناایڈریس عمل اور صاف تحریر کر کے روانہ کریں ور تیمبر شپ حاصل نہ ہوئے ہے اوارہ ذمہ دار نہ ہوگا۔
- الله المران على معلاده من آرور ربهي ابنامبر شب بمرضر ورتح يركري- الله المرشب بمبرضر ورتح يركري-
  - → ابنارابط نمبر بھی ضرور تری کریں۔
- ﷺ ممبرشپ عاصل کرنے کے خواہش مند افراد دیمبر 2009ء تک اپناممبر شپ فارم جمع کرادیں بصورت دیگرمبرشپ کاحصول مشکل ہوگا۔